





#### بُنله حقوق ملكيت برائے مكتبه ارسلان تفوظ ہیں

#### اُردوبازار، کرایی مکلیه ارسلالی فون. 2103655-0333

نام کراب مصور کی کیان کرده واقعات مولا نام کراب ان کرده واقعات مرتب و تزیین مین اختر میمن اختر میمن اشاعت اوّل مین اختر میمن مین 2007ء

#### ( لمنح كا پيته )

کول چیں: کنب خانہ مظہری مجلس اوبال نمبر 2. نون: 4992176 نفیں اکر بری اردوبازار، کرا ہی سیت انقرآن اردوبازار، کرا پی ۔ فیال بک ذیو (اقبال نعمالی مسدر)۔ اسلامی کتب خانسزر بنوری ٹاؤن۔ سبت الکتب مخشن اقبال نمبر 2۔ فرن: 4975024 مکتبۃ القرآن ، بنوری ٹاؤن ۔ فون: 4856701 مکتبۂ رفاروق ، شاہ فیصل کالولی کون ۔ 4594144 مکتبہ اردوبازار کراج ارفون: فون: 4744994

وارالاشاعت اردوبازار کرا بی منگی کتاب گھر اردوبازار کرا بی۔

مكتبه سيداحم مبيداره وبازاره لاجور

**داولپسنطي:** مكتبدرشيد بدينهادكيث، داجه بازاد، دادلبنژي-



# فهيرين

#### بابنمبر1

|                     | فضائل حديث                                  |                                |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 16                  | تعریف کے لاکق صرف اللہ                      | ☆                              |
| 19                  | حدیث کولازم پکڑلو                           | ☆                              |
| 20                  | حدیث شریف کی فضیلت آپ اکی زبانی             | ☆                              |
| 21                  | 100 شهيدوں کا تواب                          | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| 22                  | حدیث ثریف نجات کا ذریعہ ہے                  | $\stackrel{\wedge}{\sim}$      |
| <u> </u>            | حدیث افضل ترین عبادت ہے اور شبیج ہے بہتر ہے | ☆                              |
| 23                  | علم حدیث گویانماز ہے                        | ☆                              |
| 23                  | حدیث شریف پڑھنانغلی نماز ہے بہتر ہے         | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$   |
| 23                  | اشاعت حدیث شریف کی افضلیت                   | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ |
| بن بيل 24           | حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے حضوراکے جانش     | ☆                              |
| کی وجہ ہے           | حدیث والے درودشریف کی کثر ت اور مداومت      | ☆                              |
| <b>2</b> 5 <i>L</i> | سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کے نزویک ہوں        | ,                              |
| 27                  | جدييرة والول كرميشين كوني                   | ₹\^2                           |

| EX. | ئىنور بى كى بيان كرده سېرواقعات كى دى كان كان كى بيان كرده سېرواقعات                                                                                                                                              |                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     | فرمان نبوي ﷺ! احادیث بھیلاؤ!!!                                                                                                                                                                                    | ☆                           |
|     | حدیث شریف کاسننااورلکھناد نیاوآ خرت کا جمع کرنا ہے 28                                                                                                                                                             | ☆                           |
|     | حدیث والے انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے 29                                                                                                                                                                      | ☆                           |
|     | سفرعكم جنت كاراسته ہے                                                                                                                                                                                             | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
|     | حدیث شریف کے یاد کرنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                    | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
|     | حديث أريف ك كلين كي فضيلت                                                                                                                                                                                         | Ť                           |
|     | حدیث شریف ہے شفا حاصل ہوتی ہے                                                                                                                                                                                     | ☆                           |
|     | حدیث شریف کاندا کره                                                                                                                                                                                               | ☆                           |
|     | حدیث پڑھنے کے لئے اپنے بچوں کو جبراً آمادہ کرنا چاہیے 36                                                                                                                                                          | ☆                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|     | حدیث والول کے لئے مبشرات                                                                                                                                                                                          | ☆                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                   | ⇔<br>باب <sup>ن</sup> م     |
|     |                                                                                                                                                                                                                   | •                           |
|     | • 2/                                                                                                                                                                                                              | بابنم                       |
|     | بر2<br>حضور ﷺکے بیان کردہ واقعات                                                                                                                                                                                  | بابنم                       |
|     | ہے۔<br>حضور ﷺکے بیان کردہ واقعات<br>سب سے پہلے موت کاوار جس پر کیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                          | بابنم.                      |
|     | مرے حضور علی کے بیان کردہوا قعات مسب سے پہلے موت کادارجس پرکیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                              | بابن.                       |
|     | حضور علی کے بیان کردہ واقعات<br>سب سے پہلے موت کاوار جس پرکیا گیا<br>اللہ تعالیٰ کی داؤ دالقانی ہے گفتگو<br>ایک نیکی کاصلہ! جنت<br>داؤ دالقانی کے ہاتھوں بیت المقدس کی تغییر<br>دوسرے کو حقارت سے دیکھنے کا انجام |                             |
|     | حضور علی کے بیان کردہ واقعات<br>سب سے پہلے موت کاوار جس پرکیا گیا<br>اللہ تعالیٰ کی داؤ دالقلیٰ ہے گفتگو<br>ایک نیکی کاصلہ! جنت<br>داؤد القلیٰ ہے ہاتھوں بیت المقدس کی تعمیر                                      |                             |

| \$ E       | حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی کھی انگانی کا انگانی کا انگرائی کا انگرائی کا انگرائی کا انگرائی کا انگرائی ک |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| į          | گنا ہوں ہے تو بہ کرنے والے کی فضیلت                                                                            | ☆ |
| 6          | یا نچ سوسال تک الله کی عبادت کرنے والے کاواقعہ 1 ذ                                                             | ☆ |
| 6          | با نچ سوسال کی عباد سے ایک گلاس بانی کے عوض میں 5 i                                                            | ☆ |
| 6          | ایک شبه کااز اله                                                                                               | ☆ |
|            | حضرت آدم العَلَيْ الورامان حوالعَلَيْ كلي ملاقات 9                                                             | ☆ |
| 7          | آوم العَلِيلا جنت سے زمین پر                                                                                   | ☆ |
|            | قدة وم العليلة                                                                                                 | ☆ |
| 7          | انو کھا آ دمی                                                                                                  | ☆ |
|            | بیاہے کتے کو مانی بلانے برمغفرت                                                                                | ☆ |
|            | بلَّى كو بھو كار كھنے برعذاب1                                                                                  | ☆ |
|            | جادو کی چکی!!!                                                                                                 | ☆ |
| 8          | سونے کا منکا                                                                                                   | ☆ |
| . 8        | جہنم سے جنت میں داخلہ! کیوں؟                                                                                   | ☆ |
| 8          | حضرت ابراہیم النظیمانی اپنے باپ آزر کیلئے سفارش                                                                | ☆ |
| <i>#</i> 9 | سات خوش نصيب آدي                                                                                               | ☆ |
| 9          | چوہے کی شرارت                                                                                                  | ☆ |
| 9          | جنت اورچہنم والوں ہے اللہ کی گفتگو                                                                             | ☆ |
| . 1        | علامت تکبر                                                                                                     | ☆ |
| 1          | با دلوں کواللہ کا حکم! فلاں باغ کوسیراب کرو!!! 01                                                              | ☆ |
|            |                                                                                                                | ☆ |
| 1          |                                                                                                                | ☆ |
|            | www.besturdubooks.net                                                                                          |   |

#### 💥 حضور ﷺ کے بیان کردہ سیجے واقعات 🦹 🖎 شیطان مایوی پیدا کرتا ہے ..... توبہ گنا ہوں کواڑا دیتی ہے ..... 🚓 فرشتے کی مدد کا واقعہ عبرت ..... 🖈 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ ..... 🚓 الله تعالى كوبندے كى توبدانتها كى محبوب ہے .... 🕁 غارمیں بندہونے والے تین مسافروں کی کہانی ...... اس مدیث ہے مندرجہ ذیل یا تیں ثابت ہوتی ہیں ..... والده كى نافر مانى كرنے والے كاواقعہ ☆ حضرت ايوب التلفيين كي أز مائش اورصبر كي انتها ...... 144 اینے رب سے صحت کی دعا ...... شفایا بی پرانعامات ربانی کی بارش 🚓 147..... حضرت ایوب الطبیع کا عسل کرنا اورسونے کی ٹڈیوں کا ان پراتر نا 151 قصه يعقوب العَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلِيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلِي عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّ 🖈 🖈 شیطان کود نیامیں جھنے کی کہانی 🚓 🖈 المرادشاه كي شهر ميل المرادشاه كي شهر ميل بر 🚓 عرض مقدس کی طرف والیسی 🚓 🖈 معصوم بیج سے لئے غیب سے مانی کاتھنہ ..... بیٹے اور اس کے اہل خانہ کے رزق میں برکت کی دعا...... 170 171..... بركت كامفهةم

| منور الله کے بیان کردہ سے واقعات کی کھوں اللہ کا کہ کھی کا کہ کھی کا کہ کھی کہ کھی کہ کھی کہ کھی کہ کھی کہ کھی |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| آنخضرت ﷺ کی بچوں کے لئے وعائے برکت                                                                             | ☆                           |
| آنخضرت ﷺ كانوا ہے كوطلب بركت كى دعاسكھلانا 172                                                                 | ☆                           |
| تحکم ربانی کو بیٹے کی محبت پرتر جیح دینا                                                                       | ☆                           |
| شیرخوارلخت جگر کو بنجراور و ریان وادی میں چھوڑ نا173                                                           | ☆                           |
| ز مین وآسان ہے قیمتی کلمہ                                                                                      | ☆                           |
| الله کی بنده محبت کی نشانی                                                                                     | ☆                           |
| جنت میں لے جانے والے اعمال                                                                                     | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| پیاہے کو پانی پلانے کاانعام! جنت                                                                               | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| فرشتے ذکر کرنے والوں کوڈاھونڈتے ہیں183                                                                         | $\Rightarrow$               |
| فرشتوں کا جھگڑا کیوں؟                                                                                          | ☆                           |
| شهادت کی تمنا                                                                                                  | ☆                           |
| بندے کی تو بہ پراللہ کی خوشی 191                                                                               | ☆                           |
| گنا ہوں پرندامت کا انعام                                                                                       | ☆                           |
| اللہ کی محبت کن ہے ہے؟                                                                                         | ☆                           |
| خودکشی کا بدلہ نارجہنم ہے                                                                                      | ☆                           |
| فوائد                                                                                                          | ☆                           |
| پہاڑوں جتنے اعمال! مگرجہنم کا فیصلہ                                                                            | ☆                           |
| ریا کاری کاانجام دیکھ کرحضرت ابو ہریرہ ﷺ پرغشی طاری ہوگئ 202                                                   | $\Rightarrow$               |
| عالم كولايا جائے گا                                                                                            | $\Rightarrow$               |
| پھر سخی کو بلا یا جائے گا                                                                                      | $\Rightarrow$               |
| شہید ہونے والے کولایا جائے گا                                                                                  | ☆                           |
| www.besturdubooks.net                                                                                          |                             |

| 8        | 9    | حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          | 205  | آپ ﷺ کی ہنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆.                |
| <b>.</b> | 207  | ابراہیم الطیلی کی بروز قیا مت والدے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆                 |
|          |      | جبرائيل العَلِيْلاَ جنت ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆                 |
| . ·      | 212  | كهنا آسان! كرنامشكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Leftrightarrow$ |
| ;        | 214. | جهنميول پر بھوك كاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆                 |
|          | 217. | موى العَلْيِعَالِ كَ الله عِنْ 6 سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆                 |
|          | 219. | The state of the s | ☆                 |
|          | 220. | الله کی مجنشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆                 |
|          | 221  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆                 |
|          | 223. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ☆                 |
|          | 224  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆                 |
|          | 225  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆                 |
|          |      | اے موی الطبی آپ کارب سوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆                 |
| •        |      | ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان کی مسافت کا فاصلہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☆                 |
| •.       | 231  | ایٹم بم ہے زیادہ خطرناک گناہ! غیبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆                 |
| ·        | 232  | جنت کا مثالی در خت<br>سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ❖                 |
|          | 233  | میں اس بندہ پرکئی مرتبہ نگاہ ڈالٹا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆                 |
|          |      | جنت میں کھیتی باڑی کرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆                 |
| ·        |      | فرشة قرآن سننے اتر گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆                 |
|          |      | قیامت کے دن کے پانچ سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>☆</b>          |
|          | 241  | ابراہیم العلیما آگ کے سمندر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆                 |

| (10)       | حضور ﷺ کے بیان کروہ سچواقعات                                           | 6                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 249        | عورتوں کی کہانی آپ کھی کی زبانی                                        | ☆                            |
| 254        | شو ہر کی اطاعت کی وجہ ہے مغفرت                                         | ☆                            |
| 255        | بنی اسرائیل کی دوعورتوں کا قصہ                                         | ☆                            |
| 258        | زنا كرنا نيكيوں كو كھا گيا!وا قعه                                      | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ |
| 259        | معراج میں آپ اللہ کی آ دم سے ملاقات                                    | ☆                            |
| 261        | موت كا فرشته                                                           | ☆                            |
| 263        | پیرکون ہے؟ ب                                                           | ☆                            |
| 264        | خصر العَلَيْعَالِهُ وموسى العَلَيْعَالُهُ كَي ملا قات                  | ☆                            |
| <b>270</b> | موى الطَيْلَة اور دورُ نے والا پھر                                     | ☆                            |
| 272        | خیانت جہاد جیسے عمل کو بھی ضائع کردیتی ہے                              | ☆                            |
| 274        | پھرے اونٹنی کی پیدائش                                                  | ☆                            |
| 277        | 5 باتون كاامتمام كرو                                                   | ☆                            |
| 280        | انشاءالله نه كهنه كا نتيجه                                             | ☆                            |
| 284        | اللّٰدكے لئے محبت                                                      | ☆                            |
| 285        | ذوالكفل اور شيطان كي ملاقات                                            | ☆                            |
| 289        | جروا ہے کی معیم میں ہے گفتگو                                           | 众                            |
| 292        | الا کے کے دو الا سے ان اور اللہ ان | *                            |
| 293        | جرت اک چانور                                                           | ☆                            |
| 296        | خضرت يواس الطيلا مجمل كے پيد ميں                                       | ☆                            |
| 299        | بوژهاجن                                                                | ☆                            |
| 301        | آپ کلی امت محمر بید کی شفاعت<br>www.besturdubooks.net                  | ☆                            |

| 4 11 X | حضور ﷺ کے بیان کر دہ سچے واقعات کی اس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا |                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 304    | مالدار چوما                                                                | ☆                                |
| 306    | جنت کی چا بی امال کی رضا!!!                                                | ☆                                |
| 308    | بت پرستی کرنے والوں ہے سوال                                                | ☆                                |
| 310    | آپ ﷺ كاسفرمعراح                                                            | $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ |
| 310    | نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی برکات                                            | ☆                                |
| 312    | جہنم کی آگ میں چھلا تگ لگانے والے!!!                                       | ☆                                |
|        | جنت میں اللّٰہ کا دیدار                                                    | ☆                                |
| 317    | بھنم کی چٹان میں دیے ہوئے مخص کی بکار                                      | $\Leftrightarrow$                |
| 319    | سب سے آخر میں دوز خ سے نکلنے والا                                          | $\Leftrightarrow$                |
| 320    | نماز کیسے فرض ہوئی ؟                                                       | ☆                                |
| 325    | وہ جن کے لئے سورج رک گیا!وقت کھم گیا                                       | ☆                                |
|        | قبرے نکلنے والے مردے سے سوالات                                             | ☆                                |
|        | سونے کا بچھڑا                                                              | ☆                                |
|        | موی العلیلا کا آ وم العلیلا سے عجیب سوال                                   | ☆                                |
|        | مسلمان کو تکلیف دینے والی چیز کودور کرنے پرمغفریۃ                          | ☆                                |
|        | حضرت موسى القليلة اورموت كافرشته                                           | $\stackrel{\wedge}{\sim}$        |
|        | قرض دارکومهلت دینے کا انعام                                                | ☆                                |
|        | فرغون سے منہ میں سمندر کی منی                                              | ☆                                |
|        | آگ میں جلنے والے بچے                                                       | 众。                               |
| '      | حچپ کرصدقه دینے دالے کاواقعہ                                               | ☆                                |
| 348    | انسانوں کی طرح ہاتیں کرنے والی گائے                                        | ☆                                |
|        | www.besturdubooks.net                                                      |                                  |

|                                                                                | _                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| نصف مال سمندر کے پیٹ میں                                                       | ☆                           |
| غور كرعنقريب تختمے بخو بي علم ہو جائے گا                                       | . ❖                         |
| سيدنا ابراجيم التلييين كلك الموت سے ملاقات                                     | ☆                           |
| فرعون کی بیوی آسیه العَلیْ کاواقعه                                             | ☆                           |
| حضرت عزیر التلینین کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ 358                 | ☆                           |
| حضرت موسى العَلْيَة وا قعه حضور عِلَيْكَى زباني                                | ☆                           |
| فرعون کی احقانه تدبیراوراس پرقدرت حق کا جیرت انگیزردمل 391                     | $\Diamond$                  |
| موسىٰ الطِّنِيلاً كي والده يرمجمزانه انعام اورفرعوني تدبير كاايك اورانتقام 392 | $\Rightarrow$               |
| صنع کاروںاور تاجروں وغیرہ کے لئے ایک بشارت 393                                 | ☆                           |
| خود بخو د چلنے والی چکی                                                        | ☆                           |
| شب معراج مشاہدات عذاب                                                          | ☆                           |
| حضور ﷺ كاانو كھاخواب                                                           | ☆                           |
| لىس نبوى ﷺ كى بركات                                                            | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| سب ہے بہترین زمانہ                                                             | ☆                           |
| جنت كاشېد حضور ﷺ كى خدمت ميں                                                   | ☆                           |
| 300 ہاتھ کیے تھی ہے ملئے                                                       | ☆.                          |
| حضورا کی غارحرامیں جبرائیل سے ملاقات414                                        | ☆                           |
| حضور ﷺ کے وسلے ہے آ وم الطنط کی توبہ کو قبولیت مل گئی۔ 417.                    | <u> </u>                    |
| حضور ﷺ كاجبرا ئيل العَلِينَ كُور مَيْضِ كاوا قعه                               | Ñ                           |
| طبرانی کی حدیث رویت الہی کے بارے میں                                           | K                           |
| آپ کو مجھ ہے کون بچائے گا                                                      | Ä                           |
|                                                                                |                             |

| تضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی سیال کا کا گاگا ہے۔    |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| قیامت میں ظلم معاف کرنے والے کاانعام 423                | ☆ |
| نیک اعمال پرفرشتوں کی آمدواقعہ                          | ☆ |
| جان دوعالم ﷺ پررو دوسلام پڑھنے کا انعام                 | ☆ |
| آخرت میں دنیا کی دعاؤں کاانعام                          | ☆ |
| وجال کی آمہ.                                            | ☆ |
| ادنیٰ جنتی کے منازل اور درجات                           | ☆ |
| ادنیٰ جنتی اپنی جنت کو ہزارسال کی مسافت ہے دیکھے گا 440 | ☆ |
| جنتی ایک ہےایک حور کی طرف پھرتار ہے گا 441              | ☆ |
| ایک دوسرے سے سیرنہیں ہوں گے                             | ☆ |
| جنت اورجہنم کے متعلق جبریل القلیلائی رپورٹ              | ☆ |
| حضور ﷺ کی حوروں سے ملا قات اور گفتگو                    | ☆ |
| يەچورىن كىسے كىسے خيمول ميں رہتی ہيں                    | ☆ |
| جنتی خواتین کے حسن کی جامع حدیث                         | ☆ |
| شیطان حفرت حوالانکیلی کے سامنے                          | ☆ |
| شيطان نے حضرت ذكريا العَليين كوكيت مل كرايا             | ☆ |
| د نیامیں واپس بلٹنے کی دعا                              | ☆ |
| حضور ﷺ کا مبارک معجزه                                   | ☆ |
| جنت اور دوزخ كافيصله                                    | ☆ |
| الله كاا بل جنت اور دوزخ ہے خطاب                        | ☆ |
| شہید ہے اللہ تعالیٰ کی براہ راست ملاقات                 | ☆ |
| آ نسوؤں کے دریا میں چلنے والی کشتیاں                    | ☆ |

#### حضور بھے کے بیان کردہ بچے واقعات ☆ 473...... جنتیوں اور دوز خیوں کے سامنے موت کی موت ...... 475 公 خوف خدا کی طاقت ☆ بعض نحات ما فته دوزخی ☆ الله والى عورت كى مقبوليت كاوا قعه ☆ الله کی راه میں خرچ ☆ شهيد كامحل 숬 481..... جنتی شخص کی کہانی حضور ﷺ کی زبانی ☆ 쑈 جنت کابازار ☆ ابل جنت اور دیدارالی 纮 كافرىرعذات قبركاوا قعه! حضور ﷺ كي زباني ...... 494-☆ ابو ہریرہ منظمہ کا غلط فتو کی دینے پرتو بداور ندامت ☆ آخري جنتي ☆ 498..... جنت میں داخل ہونے والے ایک اور دوزخی کی حکایت .... 506 ☆ ☆ اد نی جنتی کی جنت کا منظر ☆ 80 ہزارشم کے کھانے ................ ☆ ☆



باب نمبر 1

فضائل حديث



# تعریف کے لائق صرف اللہ

الْحَمهُ لَلْهِ الَّذِي نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَّ مَشَابِي تَقْشَعِرُ مِنْ هُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُم ثُمَّ الله الله عَلَو دُهُم وَقُلُوبُهُم إلى ذِكْرِ الله طَ ذَلِكَ هُدَى الله يَهُدِى بِهِ مَنْ يَشَآءُ وَمَنُ يُضُلِلِ الله قَمَالَهُ مِنْ هَادٍ هُ الله يَهُدِى بِهِ مَنْ يَشَآءُ وَمَنُ يُضُلِلِ الله قَمَالَهُ مِنْ هَادٍ هُ وَالصَّلُوةُ والسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالله وَالله وَاصَحَابِه وَاتَبَاعِهِ وَالصَّعَابِه وَاتَبَاعِهِ السَّمِ الله الرَّحِمٰنِ الرَّحِيمُ طَ اَولَهُ يَنْظُرُوا فِى مَلَكُونِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ طَ اَولَهُ يَنْظُرُوا فِى مَلَكُونِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ طَ اَولَهُم يَنْظُرُوا فِى مَلَكُونِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ طَ اَولَهُم يَنْظُرُوا فِى مَلَكُونِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ طَ اَولَهُم يَنْظُرُوا فِى مَلَكُونِ السَّمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ طَ اَولَهُم يَنْظُرُوا فِى مَلَكُونِ السَّمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ طَ اَولَهُم يَنْظُرُوا فِى مَلَكُونِ السَّمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ طَ اَولَهُم يَنْظُرُوا فِى مَلَكُونِ السَّمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ فَا اللهُ مِنْ السَّمُونَ فَى مَلَكُونِ السَّمُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمُ وَمَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ وَانُ عَسَى اللهُ مَنْ شَيْء وَانُ عَسَى الله مَنْ اللهُ مِنْ شَيْء وَانُ عَسَى الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مِنْ شَيْء وَانُ عَسَى اللهُ مِنْ اللهُ مَلْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَا الله مَا وَلَهُ مَا الله مَا وَلَهُ مَا الله مَا وَلَهُ الْمُعَلِي الْعَرَافِ عَلَى الْمُوانِ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِي الْمَالِقُولُ الْمُولِي الله عَلَى الله عَلَى الْمَالِي الْمُعْمَلُولُ الله مَا الله المَرْفَى الله مُنْ الله مُنْ الله الرَّعُونُ الْمُعْلَى المَالِمُ الله المَالِقُولُ الْمُولِي الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُونِ الْمُعْلَى الله المَالِي الْمُولِقُ الله المُنْ المُعْلَقُ الله المُولِقُ الله المُنْ المُولِقُ الله المُولِقُ الله المُنْ المُعْلَقُ الله المُولِقُ المُعْلَقُ الله المُعْلِقُ المُعْلِقُ الله المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الله المُعْلَقُ الله المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَقِ ال

سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جس نے بہترین کلام نازل فرمایا، جوالی کتاب ہے کہ ایس میں ملتی جلتی اور بار بار و ہرائی جانے والی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے جسم ارزا ٹھتے ہیں، جواپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جسے چاہے ہے اور جسے خدا ہی راہ بھلا دے، اس کا کوئی ہادی نہیں۔ درودوسلام نازل ہوں محمد ایس کے آل وتمام اصحاب اور سب تا بعداروں پر ، حمد اور صلو قوسلام کے بعد گذارش ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

کیا انہوں نے آسان وزمین کی مملکت میں اور خدا کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی غور نہیں کیا ؟ اور اس بات پر کے ممکن ہے اجل قریب ہی آگئی ہو۔ پھراب میاس کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے ؟

" كلام الملوك ملوك الكلام "

بادشاہوں کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔

اس علم حدیث شریف کا موضوع رسول الله علیه کی ذات مبارک ہے۔ اس حیثیت سے کہ آپ شریعت میں اللہ کے رسول ہیں۔ اور حدیث آپ کے قول وفعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے اور ممل کرنے سے دونوں جہاں کی سعادت اور کامیا بی حاصل ہوتی ہے۔

اس لحاظ سے قرآن شریف کے بعد حدیث شریف ہی کا درجہ ہے۔ عامل بالحدیث کے لئے بڑے بڑے درجات ہیں۔ علامہ ابومحمہ از وی مصری اپنی کتاب الموتلف کے صفحہ ۲ سایر کیا خوب فرماتے ہیں۔

عِلْمُ الحَدِيُثِ لَهُ فَضُلْ وَمَنُقَبَة " نَالَ الْعُكَادَ مُعِينًا لَاءَ بِهِ مَنْ كَانَ مُعِينًا

مَاجَازَهُ نَاقِصِ" إِلَّا وَكُلَّمَهُ اَوْ حَلَيْها الْمُورِيَّةِ الْمُعَادِّةُ وَكُلَّمَهُ الْمُعَادِيِّةً المُعَادِّةُ وَالْمُعَادِيِّةً المُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِيِّةً المُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَمِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِقُولِةُ الْمُعَادِقُولِةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَالِقِيلِةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي مِعْمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع



اَمَّا الْحَدِيُتُ فَلا يَخْفَى جَلَا لَهَ تُنهُ فَإِنَّهُ مِنْ عُلُومِ الدِّيْنِ عُمَّانُ عُمَّانُ فَيُضِ طَوِيُلِ الْبَاعِ مَكُرُمَةً فِيهِ جُمَّانٌ وَيَاقُوتٌ وَّمَرُجَانُ فِيهِ جُمَّانٌ وَيَاقُوتٌ وَّمَرُجَانُ

كُلُّ الْعُلُومِ سَـمُوّ لَكِنُ يَافَتَى الْكُنُ يَافَتَى الْهُـلُ الْعُلُومِ سَـمُوّ لَكِنُ لِكِنُ يَافَتَى الهُـلُ الْحَـدِيُثِ لِدِيْنِ اللَّـه اَعُوَان ُ

علم حدیث کی بڑی فضیات ہے۔۔۔۔۔۔اوراس کی اعانت و مدد کرنے والا بلند مرتبہ کو حاصل کرلیتا ہے۔۔۔۔۔علم حدیث کو بڑھ کر ناقص ترین انسان کامل بن جاتا ہے۔۔۔۔۔۔اورفتیج و برصورت آ دمی حسین وخوبصورت بن جاتا ہے۔۔۔۔۔علم حدیث کی عظمت جلالت پوشیدہ نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ بشک وہ علوم دین کا دریا ہے۔۔۔۔۔۔ بیدریائے فیض بزرگی میں دراز بازو ہے۔۔۔۔۔ اس دریا میں بڑے فیمتی موتی یا قوت مو نگے ہیں ۔۔۔۔۔ ہیں علوم ہیں ۔۔۔۔۔ وہ بلند پایہ اور بلندمرتبہ ہیں ۔۔۔۔۔۔ کی مددگار ہیں۔۔۔۔۔۔ وہ بلند پایہ اور بلندمرتبہ ہیں ۔۔۔۔۔۔کے دین کے مددگار ہیں۔۔۔



# حديث كولازم پكرلو

علامہ ہبة اللہ بن حسن شیرازی حدیث اور اصحاب الحدیث کے بارے میں فرماتے ہیں

عَلَيْكَ بِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَإِنَّهُمُ عَلَىٰ مَنْهَجٍ لِدِّ يُنِ مَازَالَ مُعْجَماً وَمَا النُّورُ إِلَّا فِي الْحَدِيْثِ وَاهُلِهِ إِذَا مَادَجَى اللَّيْلُ الْجَهِيْمُ وَاظُلَمَآ

فَاعُلَى الْبَرَايَامَنُ إِلَى السُّنَزِاعُتَزاى وَاعْدَاعُهُ الْمُعَادِعُ الْعُتَزاى وَاعْدَالُهُ مَا الْبَرَايَا مَنُ إِلَى الْبِدُعِ الْتُمَا

وَمَن تُسرَكَ الْآثَارَ ضَلَّ سَعْيُـهُ وَهَلُ يَتُركِ الْآثَارَ مَنْ كَانَ مُسْلِما "

اے شخص! تو حدیث والوں کولازم کر کہ وہ دین کے سے راستہ پر ہیں ۔۔۔۔۔ نور اور روشنی تو بس حدیث والوں ہیں ہے۔۔۔۔۔ باقی سارے جہاں ہیں ایسی تاریکی ہے۔۔۔۔۔ جیسے اندھیری رات کا اندھیرا ۔۔۔۔۔ پس مخلوق میں بہتر اور اجھے لوگ وہی ہیں ۔۔۔۔ جو حدیث پڑھتے ہیں اور بدترین خلق اور اندھے لوگ وہ ہیں ۔۔۔۔ جو بدعتوں ہے تعلق رکھتے ہیں اور جس نے حدیثوں کوجھوڑ دیا ۔۔۔۔ اس نے اپنے سارے اعمال اور کوششیں بر با دکر دیں ۔۔۔۔ اور کیا مسلمان ہوکر کوئی حدیثوں کوجھوڑ سکتا ہے؟

# حدیث شریف کی فضیلت آپ بھٹا کی زبانی

ا .....حضرت عرباض بن ساریه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که

قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُم ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِم فَوَ عَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَ فَتُ مِنُهَا الْعُيُونُ وَ وَجِلَّتُ مِنْهَا الْعُيُونُ وَ وَجِلَّتُ مِنْهَا الْعُيُونُ وَ وَجِلَّتُ مِنْهَا الْعُيُونُ وَ وَجِلَّتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلَ "يَّارَسُولَ اللَّهِ كَانَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوفِعِ فَاوُصِنَا فَقَالَ أُوصِينَكُمْ بِتَقُوى اللَّه وَاسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا جَشِيًا فَإِنَّهُ فَقَالَ أُوصِينَكُمْ بِسَنَّيْ وَاللَّهُ وَاسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا جَشِيًا فَإِنَّهُ فَعَلَى كُمْ بِسُنَيِّي وَسُنَة مَن يَعِسُ مِن كُمْ بِسُنَيْقُ وَاللَّهُ وَاسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا جَشِيًا فَإِنَّهُ مَن يَعِسُ مِن كُمْ بِسُنَيْقُ وَاسَلَى اللَّهُ وَاسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا جَشِيا فَإِنَّ وَالْعَلَاقَ وَالْمُعَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّا عَلَيْهُا بِالنَّواجِدِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِسُنَيْقُ وَالْمَا عَلَيْكُمُ وَمُحُدَثَاتُ اللَّهُ مُورَى فَإِنَّ كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَة " وَكُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَة" وَاللَّاكُمُ وَمُحُدَثَاتُ اللَّهُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَة " وَكُلَّ بِدُعَةٍ صَلَالَة" وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلْمُ وَمُحُدَثَاتُ اللَّهُ مُولًا فَإِنَّ كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَة " وَكُلَّ بِدُعَةٍ صَلَالَة"

(احمد، ابو داؤد، ترمذي)

رسول الله ﷺ نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی ، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوکر ایسا وعظ فر مایا ، جس ہے آئھیں اشک بار ہوگئیں ، اور دل وہل گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا ، یارسول الله ﷺ ایسا وعظ آپ نے فر مایا ہے ، یہ تو جیسے کوئی رخصت کرنے والا رخصتی کے وفت خصوصی با تیں کہنا ہے۔ تو بچھ ہمیں وصیت وفیحت بیجئے۔ آپ نے فر مایا:

#### 

دانتوں سے تھام لواورنی باتوں سے بچتے رہو۔ کیونکہ ہرنی بات

بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدیث پر عمل کرنا اختلاف و بدعت سے بچاتا ہے اور

جواس سے نی گیاوہ نجات پانے کامستحق ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا:

تَوَ کُتُ فِیْکُمُ اثْنَتُنُو لَنُ تُضِلُّوا مَا تَمَسَّکُتُمُ بِهِمَا

کِتَابُ اللَّهِ وَسُنتِی (رواہ الحاکم)

میں تم میں دو چیزیں چھوڑ ہے جارہا ہوں، جب تک تم ان دونوں

کومضبوطی کے ساتھ پکڑے دہوگے تم بھی بے راہ نہیں ہوسکتے۔

منبرایک سنت یعنی حدیث

100شهيدون كاثواب

السبب اور یہی دونوں چیزیں مشعل راہ ہدایت ہیں۔ اور یہی دونوں چاند وسورج ہیں۔ جس کے ہاتھ میں بیدونوں یعنی قرآن مجیداور حدیث شریف ہوں وہ ہرگز گراہ نہیں ہوسکتا۔ اختلاف کے وقت حدیث اور سنت رسول بھی پر عمل کرنے والا سوشہیدوں کا ثواب حاصل کرسکتا ہے۔ رسول اللہ بھی نے فرمایا:

مَنْ تَسَمَسَّکَ بِسُنَتِی عِنْ دَ فَسَادِ اُمَّتِی فَلَهُ اَجُورُ مِائَةِ مَسَّفِی فَلَهُ اَجُورُ مِائَةِ مَسَّفِی عِنْ میری حدیث پر شهینید (بهیقی)

یعنی میری امت کے فیاداورا ختلاف کے وقت میری حدیث پر معلی کرنے والے کوسوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔

# حضور ﷺ کے بیان کردہ ہے واقعات ﷺ کے ساتھ محبت کرنے والا نبی سے ساتھ محبت کرنے والا نبی ہے کے ساتھ محبت کرنے والا نبی ہے کے ساتھ ساتھ جنت میں رہے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:

جس نے میری سنت (حدیث) کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی وہ مریے میرے ساتھ محبت کی وہ مریے ساتھ جنت میں رہے گا۔

حدیث شریف نجات کا ذریعہ ہے

ہم ...... جولوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے لئے حدیث

بہترین ذریعہ ہے۔حضرت سفیان رحمتہ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں۔

مَا اَعْلَمُ عَلَىٰ وَجُهِ الْآرُضِ مِنَ الْآعُمَالِ اَفْضَلُ مِنَ مَا اَعْلَمُ عَلَىٰ وَجُهِ الْآرُضِ مِنَ الْآعُمَالِ اَفْضَلُ مِنَ مَا الْحَدِيْثِ لِمَنُ اَرَادَ بِهِ وَجُهَ اللّهِ (تاريخ بغداد ٨٣٠) مِن بَهِين جانبًا كهزين يركوني علم حديث كے طالب سے اچھا موراس مخص كے لئے جواللہ تعالى كى دضا مندى جا جتا ہو۔

حدیث افضل ترین عبادت ہے اور بہے سے بہتر ہے

حضرت امام ولیج رحمته الله علیه فرماتی بین:

ماعبکد الله بِشَیْ افْحِلُ مِنَ الْحَدِیْثِ وَلَوْ لَا الْحَدِیْثِ
افْضَلُ عِنْدِی مِنَ التَّسْبِیْحِ مَا حَدَّثُت (شرف اصحاب الحدیث ۸۸)

عدیث ہے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ حدیث میر ے زویک تبیج

صدیث ہے۔ بہتر کوئی عبادت نہیں۔ حدیث میر ے زویک تبیج

عبہتر ہے۔ اگر تبیج ہے افضل نہ وتی تو میں بیان نہ کرتا۔

www.besfurdubooks.net



علم حدیث گویانماز ہے

۲ ...... محمد بن عطار رحمته الله عليه كہتے ہيں كه موئی بن يبار ہم كوحديث سنارے تھے اور حضرت عبد الله بن عمر الله عليه كہتے ان سے فرمایا:

إِذَا أَنْتَ فَرَغُتَ مِنْ حَدِيثِكَ فَسَلَّمُ فَإِنَّكَ فِي الصَّلْوةِ

(تاریخ بغداد)

جبتم حدیث پڑھا کرفارغ ہوجاؤ تو سلام پھیر دو۔اس لئے کہاب تک تم نماز میں تھے۔

یعنی جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس طرح سے حدیث شریف پڑھانے کا ثواب ہے۔

حدیث شریف برط هنانفلی نمازے بہترے

امام وكميع رحمته الله عليه فرمات بين

لَوُ اَعْلَمُ اَنَّ الصَّلُوةَ اَفْضَلُ مِنَ الْحَدِيُثِ مَا حَدَّثْ (تاريخ بغداد) اگر میں بہ جانتا کہ فلی نماز حدیث ہے بہتر ہے تو حدیث نہ بیان کرتا۔ لیحیٰ فل نماز سے میرے نزدیک حدیث خوانی افضل ہے۔

اشاعت حديث شريف كي افضليت

رسول الله عليه في فرمايا ب:

نَصَّرَ اللَّهُ عَبُدًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثُ فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ

(شرف اصحاب الحديث ص١١) www.besturdubooks.net كَمَا سَمِعَهُ

#### حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے میں ان کا کہ کھا گائی ہے کہ بیان کردہ سے واقعات کے میں ان کا کہ کہا

اللہ تعالیٰ اس شخص کوتر و تازہ خوش وخرم رکھے، جس نے ہماری حدیث کون کر یا دکرلیا۔اوراسی طرح دوسروں کو پہنچا دیا۔ اسی نضریت و بہجت اور خوشنو دی کی طرف علامہ ابو العباس الغرفی نے اپنے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

اَهُلُ الْحُدِيْثِ عِصَابَةُ الْحَقِ فَازُوْا بِدَعُوَةِ سَيِّدُ الْخَلُقِ فَوْجُوهُهُمُ زَهُرَة ' مُّنَضَّرَة ' فَنَصَّرَة ' فَارُوا بِدَعُوةِ سَيِّدُ الْجَلُقِ الْبَرُقِ فَوْجُوهُهُمُ زَهُرَة ' مُنَضَّرَة ' فَيُدُرِ كُنِيُ مَعَهُمُ فَيُدُرِ كُنِيُ مَا أَدُرَكُوهُ بِهَا مِنَ السَّبَقِ يَا لَيُتَنِي مَعَهُمُ فَيُدُرِ كُنِي

حدیث والے حق جماعت کے لوگ ہیں، جنہوں نے سید الخلائق (ﷺ)
کی دعا کی کامیا بی حاصل کی ہے۔ ان کے چہر ہے نہایت ہی منور اور رونق دار ہیں،
جو بجلی کی طرح حیکتے ہیں۔ کاش کہ میں بھی حدیث والوں کے ساتھ ہوتا تو جوسبقت اور فضیلت ان کو حاصل ہوتی۔

اَللّٰهُ مَّ ارُحَمُ خُلَفَآ ئِیُ قَالَ قُلُنا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَنُ خُلَفَا ثُكُنَا وَسُولَ اللّٰهِ وَمَنُ خُلَفَا ثُكَ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْنَ يَا تُونَ مِنُ بَعُدِی يَرُووُنَ اَحَادِيْشِی وَسُنَّتِی وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ

(شرف اصحاب الحديث)

#### و منور الله كرده يجواقعات المحرور العالى المحرور المحرور العالى المحرور المح

اے اللہ تو میرے خلفاء پر رحم فرما، ہم لوگوں نے عرض کیا ،
یارسول اللہ! آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جومیرے بعد آئیں گے اور
میری حدیثوں اور سنتوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو
سکھائیں گے۔

#### حدیث والے درود شریف کی کثر ت اور مداومت کی وجہ سے

سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کے زدیک ہوں گے

اللہ عند من ابن مسعود رض اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عنظے نے فرمایا:

اِنَّ اَوُلَٰ النَّاسِ بِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَکُثَرُ هُمْ عَلَیَّ صَلَوٰةً

اے میرے خلفاء! قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ قریب مجھے پر
قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جوسب سے زیادہ مجھے پر
درود پڑھے ہیں۔

حضرت ابونعیم اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں کہ زبر دست فضیلت حدیث کے روایت کرنے اور پڑھنے والوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے کہ کوئی جماعت سے بڑھ کر جماعت سے بڑھ کر جماعت سے بڑھ کر جماعت سے بڑھ کر جہیں ۔ نہ درود شریف کے پڑھنے میں اور نہ لکھنے میں ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے نے فرمایا:

مَنُ كَتَبَ عَنِيى عِلْمًا وَّكَتَبَ مَعَهُ صَلَوة" لَمُ تَزَلُ فِي الْمُ تَزَلُ فِي الْمُ تَزَلُ فِي الْمُ الْكِتَبُ (شرف اصحاب الحديث) الْجُرِ مَا قُرِىءَ ذَلِكَ الْكِتَبُ (شرف اصحاب الحديث) www.besturdubooks.net

#### 

جوشخص مجھ ہے کسی علم کو لکھے، یعنی میری حدیثوں کو لکھے اور اس کے ساتھ مجھ پر درود بھی لکھے تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کوثواب ملتارہے گا۔

اا سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فر مایا:
مَنْ صَلّی عَلیّ فِی کِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلْئِکَةُ تَسْتَغُفِرُ لَهُ
مَادُامَ اِسْمِی فِی ذٰلِکَ الْکِتَابِ (شرف اصحاب الحدیث)
جو محص مجھ پرکسی کتاب میں درود کھے تو جب تک میرانام اس کتاب
میں رہے گاتو فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔
میں رہے گاتو فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔

حضرت سفیان توری فرماتے ہیں کہ اگر محدثین کوصرف یہی فاکدہ ہوتا تو بھی بہت تھا کہ جب تک ان کتابوں پر درود ہے ان پر خدا کی رحمتیں اتر تی رہتی ہیں ۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کوخواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابا جان آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا سلوک کیا؟ فرمایا مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا کس عمل بر؟ جواب دیا:-

صرف اسعمل پر کہ بیں ہرصدیث میں صلی اللّٰہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا۔

ابوالقاسم عبداللہ مروزیؒ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والدایک جگہ بیٹھ کر رات کے وقت حدیثوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ وہاں پرنور کا ایک ستون رکھا گیا جو آسان کی بلندی تک تھا۔ پوچھا گیا کہ بینورکس بنا پر ہے تو کہا گیا: - حدیث کے آمنے سامنے پڑھتے وقت جوان کی زبان ہے درود کا تھا اس درود شریف کی بنا پرنور ہے (شرف اصحاب الحدیث)



# حدیث والوں کے پیشین گوئی

١٢ ....رسول الله على فرمايا:-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِ خَلْفٍ عُدُولَة يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْمِدُ لَهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيُفُ الْعَالِيْنَ وَتَأْوِيلُ الْجَاهِلِيُنَ تَحُرِيُفُ الْعَالِيْنَ وَتَأْوِيلُ الْجَاهِلِيُنَ

(بهيقي في كتاب المدخل)

اس علم قرآن وحدیث کو حاصل کرکے آیندہ آنے والی جماعت
میں سے اس کے عادل نیک ہوں گے۔جوحد سے گذر نے والے
لوگوں کی تحریف اور زیادتی کو دور کریں گے اور باطل پرستوں ک
افتر ایر دازیوں اور جاہلوں کی تاویلات کو بھی ہٹا کیں گے۔
اس پیشین گوئی کی مصداق محد ثین کی جماعت ہے۔

#### فرمان نبوى على احاديث بهيلاؤ!!!

۱۳ .....حضرت ہارون العبدی فرماتے ہیں:

كُنَّا إِذَا اَتَيُنَا اَبَا سَعِيْدٍ قَالَ مَرُحَبَا بِوَصِيَّةِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَنَا وَمَا وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَاتِي مِنْ بَعُدِي قَوُم ' يَسْئَلُونَكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَاتِي مِنْ بَعُدِي قَوُم ' يَسْئَلُونَكُمُ السُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَاتِي مِنْ بَعُدِي قَوُم ' يَسْئَلُونَكُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنِي وَايَةٍ سَيَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنِي فَإِذَا جَآءَ كُمُ فَا لُطِفُوا بِهِمْ وَحَدِ ثُو هُمْ وَفِي رِوَايَةٍ سَيَا اللهُ عَنِي فَإِذَا جَآءُ وَكُمُ فَاسْتَوُ السَّحَدِيثَ فَإِذَا جَآءُ وَكُمُ فَاسْتَوُ صَلُوا بِهِمْ وَحِدِيثَ فَإِذَا جَآءُ وَكُمُ فَاسْتَوُ صَلُوا بِهِمْ وَحِدِيثَ فَإِذَا جَآءُ وَكُمُ فَاسْتَو صَلُوا بِهِمْ وَحِدِيثَ فَإِذَا جَآءُ وَكُمُ فَاسْتَو صَلُوا بِهِمْ خَيْراً وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيّ اَنَّهُ كَانَ إِذَا رَاى صَلُوا بِهِمْ خَيْراً وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيّ اَنَّهُ كَانَ إِذَا رَاى صَلُوا بِهِمْ خَيْراً وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيّ اَنَّهُ كَانَ إِذَا رَاى

#### ج منور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی میں ان کردہ سے واقعات کی دہ ہے انتخاب کی دہ ہے واقعات کی دہ ہے انتخاب کی دہ کا گھا

الشَّابُ قَالَ مَرُحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نُوسِّعَ لَكُمُ وَاَنُ نُفَهَّمَكُمُ الْحَدِيْتِ بَعُدَنَا لَكُمُ وَاَنُ نُفَهَّمَكُمُ الْحَدِيْتِ بَعُدَنَا

(شرف اصحاب الحديث ص ٢١)

جب ہم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو آپ خوش ہوکر فرماتے تھے مرحباً ،تمہارے لئے نبی ﷺ نے وصیت فرمائی ہے۔ہم نے کہا رسول اللہ ﷺ کی وصیت کیا ہے؟ فرمایا ،ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

میرے بعدلوگ تم سے میری حدیثیں پوچھنے آئیں گے۔ جب وہ آئیا تو راہیں وہ آئیا اور انہیں وہ آئیا اور انہیں حدیثیں سنانا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہتمہارے پاس زمین کے کناروں سے جولوگ حدیثیں طلب کرتے ہوئے پہنچیں گے، جب وہ آئیں تو ان کی بہترین خیر خواہی کرنا۔حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه جب ان (طالب حدیث) نوجوانوں کود کیھتے تو بے ساختہ فرماتے:-

الله کے رسول ﷺ کی وصیت برخمہیں مرحبا ہو۔حضور ﷺ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم خمہیں کشادگی کے ساتھا پی مجلسوں میں جگہ دیں۔ اور تمہیں احادیث رسول سنائیں ہم ہمارے خلیفہ ہو۔اور اہل حدیث ہمارے بعد خلیفہ ہیں۔

حدیث شریف کاسننا اورلکھنا دنیا و آخرت کا جمع کرنا ہے ہما۔......... سہل بن عبد اللہ زاہد فرماتے ہیں کہ جوشخص دنیا و آخرت کی بھلائی جا ہے، وہ حدیث لکھا کر ہے۔اس میں دونوں جہاں کا نفع ہے۔عبداللہ بن www.besturdubooks.net

## و اتعات کی بیان کردہ ہے واقعات کی کھور ہے کے بیان کردہ ہے واقعات کی دہ ہے واقعات کی دہ ہے کہ بیان کردہ ہے واقعات کی دہ ہے واقعات کی دہ ہے کہ بیان کردہ ہے واقعات کی دہ ہے واقعات کی ہے واقعات کی دہ ہے واقعات کی دہ ہے واقعات

داؤد فرماتے ہیں کہ حدیث سے جوشخص دنیا چاہے اس کے لئے دنیا ہے اور جو آخرت چاہے اس کے لئے آخرت ہے۔

# حدیث والے انشاء اللہ قیامت تک زندہ رہیں گے

١١ ....رسول الله 過上فرمايا:

لَا تَنزَالُ طَآئِفَة "مِن أُمَّتِي مَنْصُورِيْنَ لَا يَضُرُهُمْ مَنُ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقَوُمُ السَّاعَةُ (ترمذی) ميری امت ہے ايک جماعت منصور رہے گی۔ ان کی برائی جیائے والا انہیں کچھنقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔

امام یزید بن ہارون فرماتے ہیں:اگراس جماعت سے اہل حدیث مراد نہ ہول تو میں نہیں جان سکتا کہ اور کون لوگ مراد ہیں۔

حضرت ابن مبارک نے اس حدیث کی شرح میں جس میں ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قیا مت تک حق کے ساتھ عالب رہے گی ، دشمنوں کی برائی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی ۔ فرماتے ہیں : -



میر بےنز دیک اس سے مرادا ہل حدیث ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ہے بھی اس حدیث کی نثرح میں یہی وارد ہے۔ بلکہ وہ تو فر ماتے ہیں:-

اگراس ہے مراداہل حدیث نہ ہوں تو کوئی اور ہوہی نہیں سکتا۔
حضرت احمد بن سنان اس حدیث کوذکرکر کے فرماتے ہیں اس سے مراد
اہل علم اہل حدیث ہیں۔ امام علی بن مدینی بھی فرماتے ہیں کہ اس سے اصحاب
حدیث مراد ہیں۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جماعت
اصحاب حدیث کی ہے۔

(شرف اصحاب الحدیث کی ہے۔

سفرعكم جنت كاراسته ہے

المستنطق المستحديث كالماصل كرنا دين ودنيا كى سعادت مندى كالمستحديث كالماصل كرنا دين ودنيا كى سعادت مندى كا

ذربعه ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

مَنُ سَلَکَ مَسُلَگَافِیُ طَلُبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِیُقَ الْجَنَّةِ (بھیقی) جوعلم بعن قرآن وحدیث کے طلب کے راستہ کواختیار کرے تو ہم اس کے لئے جنت کے راستہ کوآسان کر دیں گے۔ اور جو دینی اور شرعی علم حاصل کرتے کرتے مرجائے تو اس کے اور نبی کے درجہ میں

اور بودی اور سری مهمان رہے رہے رہے رہائے۔ صرف ایک درجہ کا فرق رہے گا۔رسول اللہ ﷺنے فرمایا ہے:

لِيُحيى بِي الإسكام فَبَيُنه وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَة' وَلِيُكَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَة' وَالمِي وَالْجَنَّةِ (دارمی)

جس کے پاس اس حال میں موت آئے کہ وہ اسلام کوزندہ www.besturdubooks.net

#### 

کرنے کے لئے علم حاصل کررہا تھا تو جنت کے اندراس میں اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجہ (نبوت) کا فرق رےگا۔

اس علم سے علم قرآن اور حدیث مراد ہے۔اس سے طلب حدیث کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں:

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَة "مِنَ اللَّيُلِ خَيُر" مِّنُ الْحَيَائِهَا (دارمی)
"درات کوتھوڑی دیرعلم قرآن وحدیث کا حاصل کرلینا رات بھر
عبادت کرنے ہے بہتر ہے "

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا ندا کرہ کیا کرو۔ کیونکہ علم ندا کرہ سے جوش مارتا ہے۔

## حدیث شریف کے یا دکرنے کی فضیلت

۱۸ ...... حدیثوں کایا دکرنے والا قیامت کے دن عالم اور فقیہ بنا کرا تھایا جائے گا۔ اور رسول اللہ علیاس کی سفارش فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: -

مَنُ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِى اَرُبَعِينَ حَدِيْثًا فِى السُّنَّهِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيلَمَةِ (شرف اصحاب الحديث) جو شخص ميرى امت كے لئے چاليس حديثيں ميرى سنت كى ياد كرلة ميں قيامت كے دن اس كى سفارش كروں گا۔

#### ر منور بیگ کے بیان کردہ سے واقعات کی دواقعات کی دواقعات کی دواقعات کی دواقعات کی دواقعات کی دواقعات کی دواقعات

۲۰ .....اوررسول الله على فرمايا: -

نَصَّرَ اللَّهُ عَبُدًا سَمِعَ مَقَالَتِی فَحَفِظَهَا وَ دَعَا هَا وَ اَدًّا هَا (ابن ماجة) اللَّه عَبُدًا سَمِعَ مَقَالَتِی فَحَفِظَهَا وَ دَعَا هَا وَ اَدًّا هَا (ابن ماجة) اللَّه تعالی اس بندے کے چہرے کو خوش اور تازہ رکھے جس نے میری حدیث کوئن کر ضبط اور حفظ کیا اور دوسروں کو سنایا۔

اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کثرت سے حدیثیں یاد کرتے سے ۔اور یاد کر کے آپ کوسنا بھی دیتے تھے۔تا کہ کماحقداس کی اصلاح ہوجائے۔ جبیبا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا:-

جبتم سونے چلوتو پہلے وضوکرلواور دائی کروٹ پر لیٹ کراس وعا کو پڑھ کرسوجایا کرو۔ خدانخوستہ اگر اس رات میں تہارا انقال ہوگیا تو فطرت اسلامی پرمرو کے۔ وہ دعایہ باللہ می اللہ می

#### 

اے اللہ! میں نے اپنی ذات اور جان کو تیرے حوالہ کردیا اور
اپنی کاموں کو تیرے سپر دکردیا۔ اور اپنی پیٹے کو تیری طرف جھکا
دیا، اپنی رغبت اور تیرے خوف سے۔ تیرے عذاب سے بناہ
اور نجات کی جگہ نہیں ہے۔ مگر تیرے پاس اے اللہ! میں تیری
اتاری ہوئی کتاب پراور تیرے بیسچے ہوئے نبی پرایمان لایا۔
حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس دعا کو دوبارہ آپ کو سنایا تو میں نے بجائے ..... امنٹ بنیتیک اللہ ی اُر سَلُت ..... کے دَسُولِ کے ..... کہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا: ۔ کہیں ..... وَبِنَبِیّک اللّٰذِی اَرُ سَلُت ..... کہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا: ۔ کہیں ..... وَبِنَبِیّک اللّٰذِی اَرُ سَلُت ..... کہو۔

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے حدیثوں کو ندا کرہ کے طور پر دہرایا جاتا تھا، کہ حدیث کے الفاظ محفوظ رہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حدیث کے یا در کھنے کا تاکیدی تھم فر مایا ہے۔ جیسے کہ وفد عبدالقیس کوفر مایا تھا۔ اِحْفَظُو ُ هُنَّ وَ اَخْبِرُو اَ بِهِنَّ مِنُ وَّ رَآءِ کُمُ (بخاری) ان حدیثوں کویا دکرلوا پی قوم میں جاکران کی اشاعت کرو۔ ان حدیثوں کویا دکرلوا پی قوم میں جاکران کی اشاعت کرو۔ اس حضرت علی رضی اللہ عند فر مایا کرتے ہتھے۔

اَكُثِرُو الْإِكْرَ الْحَدِيْثِ فَإِنَّكُمْ لَمْ تَفْعَلُوا يَدُرُسُ عِلْمُكُمُ (جامع بيان العلم)

صدیثوں کی بار بار تکرار کرتے رہو۔ اور بار بار دہراتے رہو۔ ای ندا کرہ سے اس کی زندگی ہے۔

۲۲ ......حضرت ابو ہریرہ ورضی اللہ عنہ حدیثیں یا دکرتے تھے۔فر ماتے:

يَحُفَظُ مَالَا يَحُفَظُونَ (بحارى)

ان صدیثوں کوابو ہریرہ میا در کھتا تھا جن کو دوسر بے لوگ یا دہیں کرتے تھے۔ www.besturdubooks.net



## مدیث شریف کے لکھنے کی فضیلت

۲۳ ...... حضرت امام احمد بن صنبل سے دریا فت کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تو نفلی روز وں اور نفلی نماز وں میں مشغول ہے اور دوسرا حدیث لکھنے میں مشغول ہے ۔ قبل مایا: ۔ فرمایا:

" حدیث شریف کا لکھنے والا" (تاریخ بغدادی)

۲۷ ......حضرت ابو بکراحمد بن علی فر ماتے ہیں کہ حدیث شریف کا سیکھنا ہرشم کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت بجی بن میمان فر ماتے ہیں طلب حدیث بہترین عبادت اور باعث خیرو برکت ہے۔

(تاریخ بغدادی شرف اصحاب الحدیث)

## حدیث شریف سے شفاحاصل ہوتی ہے

## حدیث شریف کامدا کره

۲۶ ..... حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حدیثوں کی و کیھ بھال کرتے رہو۔اگر بینه کیا تو ڈر ہے کہ بیٹام مث نه

www.besturdubooks.net

جائے۔حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں:-

حدیثوں کا مذاکرہ کرو علم حدیث کی حیات آپس میں پڑھنا پڑھانا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: -

حدیث شریف کا مذاکرہ اور درس ومقرریس جاری رکھو۔اگر ایسا نہ ہواتو بیلم جاتار ہے گا۔ (شرف اصحاب الحدیث)

ے ہیں: - حضرت عبداللہ بن عباس فر ماتے ہیں: -

جبتم ہم سے حدیثیں سنوتو انہیں آپس میں دہرایا کرو۔

حضرت ابوسعید خدری کا بھی یہی تول ہے۔آپ کا بیھی فرمان ہے کہ حدیث بیان کیا کرو۔ایک حدیث بیان کیا کرو۔ایک حدیث دوسری حدیث کو یا دولاتی ہے۔حضرت ابوامامہ با ہلی فرماتے ہیں بینکی مجلس اللہ تعالیٰ کی ہے۔رسول اللہ ﷺ نے خدا کی با تیں پہنچا دیں تم بھی سیحہ بھی با تیں بہنچا دیں تم بھی سیحہ بھی با تیں ہم سے سنو۔اور دوسروں کو سنا دو۔

۲۸ ...... سلیم بن عباس فر ماتے ہیں کہ کہ ہم ابوا مامہ با ہلی کے پاس ہیٹھے تھے وہ ہمیں بکثر ت رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ پھر فارغ ہو کر فرماتے تھے:-

اچھی طرح انہیں سمجھ لو۔ اور پھر جس طرح تم پہنچائے گئے ہو، دوسروں کو بھی پہنچا دو۔

٣٠..... حضرت طلق بن حبيب فرماتے ہيں كه حديثوں كا نداكره كيا

کرو۔ایک حدیث دوسری حدیث کویا دولاتی ہے۔حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں:جب بھی رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کروتو اے اچھی طرح محفوظ رکھو۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع کے گورنز کولکھاتھا کہ
"اہل صلح کا بیت المال میں اتنا حصہ مقرر کردو کہ وہ بے پرواہ
ہوجا کیں ،تا کہ قرآن وحدیث کے علم سے انہیں کوئی چیز مشغول
نہ کرسکے۔'' (تاریخ بغداد ،شرف اصحاب الحدیث)

مدیث پڑھنے کے لئے اپنے بچوں کو جبراً آمادہ کرنا جا ہے

سے پوچھاجاتا ہے کہ کہ سے کہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ہے فرمایا کہ بیٹاتم حدیث سے بادکر نے پرایک ایک حدیث کے یادکر نے پرایک ایک درہم انعام دوں گا۔ چنانچہ میں نے اسی طرح حدیثیں یادکیں۔امام ابن مبارک سے پوچھاجاتا ہے کہ کب تک حدیث لکھتے رہیں گے۔فرمایا:

"شایدکوئی روایت جس سے مجھے نفع بہنچے اور مل

جائے۔جس کومیں نے اب تک نہ سنا ہو۔''

سس حضرت امام احمد بن حنبل " ہے سوال ہوتا ہے کہ آ دمی کب تک حدیث کھتار ہے؟ فرمایا: -آیے فرمایا کرتے تھے کہ میں تو قبر میں جانے تک طالب علم رہوں گا۔

۳۳ .....دهنرت امام حسن بقری سے سوال ہوا کہ کیا اس برس کا آدمی بھی حدیث لکھے؟ فرمایا جب تک اس کی زندگی اچھی ہے۔

### حدیث والول کے لئے مبشرات

خوشخریاں باقی ہیں۔اوروہ نیک خواب ہیں،جنہیں مسلمان خود دیکھے یااس کے بارے میں کوئی دکھایا جائے''

۳۷ .....حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ آنخضرت ﷺ ہے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کا کیا مطلب ہے؟

اللَّذِينَ المَنْوُا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشُرِى فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ الْبُشُرِي فِي الْحَيْوةِ اللَّذِينَ اللَّخِرَةِ (يونس)

جولوگ ایمان لائے اور پر ہیز گاری کرتے رہے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی خوشخری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔

رسول الله ﷺ نے جواب دیاوہ نیک خواب ہیں جن کوخود مسلمان دیکھے، یا اس کے بارے میں کسی اور کو دکھائے جا کیں۔ایک شخص پزید بن ہارون کوان کے انقال کے بعد خواب میں دیکھا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ آپ جواب دیتے ہیں:-

ميرے لئے جنت مباح كردى۔

پوچھے ہیں قرآن کی وجہ ہے؟ فرمایا: حدیث کی وجہ ہے۔

ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جوریہ بن محمر مقبری بھری پزید بن بارون واسطی کو ان کے www.besturdubooks.net

انقال کے جاررات بعدخواب میں دیکھتے ہیں۔

يوجيح بي : آپ كے ساتھ اللہ تعالى نے كيا سلوك كيا؟

انہوں نے جواب دیا: میرے گناہ معاف فرمادیئے۔اور نیکیاں قبول کرکیس

اورتكليفين ہٹاديں۔

میں نے کہا : پھر کیا ہوا؟

فرمایا : خداوند کریم نے بڑا کرم کیا، میرے گناہ بخش دیئے

اور مجھے جنت میں داخل کیا۔

يو چيتے ہيں : آخرا تناا كرام آپ كاكس نيكى پر ہوا؟ كيا ذكرالله كى

مجلسوں کی وجہ ہے؟

فرمایا : میری حق گوئی اور سچی باتوں کی وجہ ہے کمی کمبی

نماز وں اور فقرو فاقد کی مصیبتوں برصبر کرنے کی وجہ سے

يوجها : كيامكرنكيرون بير؟

جواردما : ہاں!!! اس خدا کی شم جس کے سواکوئی معبود نہیں

انہوں نے مجھے بٹھا کر مجھ سے سوال کیا:-

" تیرارب کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟"

میں اپنی سفید داڑھی ہے مٹی جھاڑنے لگا اور کہنے لگا کیا مجھ جیسے

شخص ہے سوال کیا جاتا ہے؟ میں یزید بن ہارون واسطی ہوں۔

ساٹھ سال تک لوگوں کو حدیث پڑھا تار ہا ہوں۔

میری پیر بات من کرانہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے کر کہا ہاں بچ ہے۔ پیر یزید بن ہارون ہے۔حضرت آپ بے فکری سے دولہا کی طرح سوجا کیں۔ آج کے

> بعدآ پ برکوئی ڈر غوف نہر www.besturatioooks.net

#### حضور الله کے بیان کردہ سے واقعات کی سی ان کردہ سے واقعات کی ان کردہ سے واقعات کی سی ان کا کہا ہے گا

پھرایک نے مجھ سے کہا کیاتم نے جربر بن عثمان سے بھی روایت کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیونکہ وہ حدیث میں ثقہ تھے۔اس نے کہا ہاں جریر تھے ثقہ، کیکن حضرت علی ہے بغض رکھتے تھے۔اللہ تعالیٰ بھی ان ہے بغض رکھے۔ زكريا بن عدى ايخ خواب ميں امام ابن المبارك كود يكھتے ہيں اور یوچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں طلب حدیث كے لئے جوسفر میں نے كئے تھان كى وجہ سے اللہ تبارك وتعالى نے مجھے بخش دیا۔ ای طرح کی ایک اور روایت ہے ابو بکر بکرادی کے ہم سبق تھے اور حدیث کی طلب میں ان کا انتقال ہو گیا۔خواب میں انہیں دیکھا تو ہو چھا کیا حال ہے؟ كہا مجھے بخش ديا گيا۔ يو چھاكس نيكى بر؟ جواب ديا:-مدیث کے طاب کرنے ہے۔

محمر جلیل فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان شاذ کوفی کو ان کی و فات کے بعد نہایت اچھی حالت میں دیکھاتو میں نے یو چھا کہ ابو ایوب! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا کہ مجھے بخش دیا۔ مین نے کہاکس نیکی برج فرمایا: - حدیث کی طلب بر۔ حبش بن مبشر فرماتے ہیں میں نے امام یجیٰ بن معین کوخواب میں ديكها، ان سے يو چھا الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا كيا؟ فرمايا مجھے جنت كے در دازوں کے درمیان کی کل جگہ عنایت فرمادی۔ پھراپی جیب سے ایک کتاب نکال کرکہان حدیثوں کے لکھنے کی برکت ہے۔

ابواسحاق خواب میں و کیھتے ہیں کہ ابو ہام کے اوپر قندیلیں لٹک ر ہی ہیں۔ یو چھا کہ بینورانی قندیلیں کیا ہیں۔کہا بیقندیل تو حدیث شفاعت بیان کرنے کی وجہ سے ملی اور بہ حوض کوٹر کی حدیث کوروایت کرنے کی وجہ ہے۔اسی

#### منور ﷺ کے بیان کردہ یج واقعات کی میں ان کردہ ہے واقعات کے ان کردہ ہے واقعات کی ان کردہ ہے واقعات کی میں ان کردہ ہے واقعات کی میں ان کردہ ہے واقعات

طرح ہے بہت ی حدیثوں کی وجہ ہے ان کو بہت ی قند بلوں کا مکنا بیان فر مایا۔

خلف فر ماتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو میرے ساتھ علم حدیث

پڑھتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ سبز رنگ کے

نئے نئے کیڑے بہنے ہوئے خوش وخرم ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ تو وہی مسکین

طالب علم ہیں۔ جو میرے ساتھ حدیث پڑھتے تھے۔ آج یہ جوڑا آپ پر کیسا ہے؟

انہوں نے جواب دیا:-

تمہارے ساتھ حدیث لکھتا تھا اور جہاں کہیں محمد ﷺ کا نام آتا تھا تو میں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور لکھتا تھا۔ اس کے بدیے میں اللہ نے مجھے یہ تعتیں عطاء فرمائی ہیں۔

سرم ..... امام بغدادی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که ایک حدیث بھی اس مضمون کی مروی ہے جس ہے اس خواب کی تقیدیق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: -

جوشخص اپنی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم کھے جب تک اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔

مهم ..... خواجہ جنیر ؓ کے بعض ساتھیوں کوخواب میں ویکھا گیا، ان ہے ہو چھا گیا، ان کے پوچھا گیا ان کے بخش سے پوچھا گیا کا معاملہ کیا؟ فرمایا جھے بخش ویا۔ کہا کس بنا پر؟ فرمایا: -

ا پی کتاب میں رسول اللہ ﷺ پر درود لکھنے کی وجہ ہے۔ حضرت امام مسلم اسی وجہ ہے بیان فرماتے ہیں ،اگر حدیثوں کی تالیف کا کام مجھے ہے ہوگیا تو سب ہے پہلے اس کا ثواب مجھے ملے گا۔



باب نمبر 2

حضور کھی کی میان کردہ واقعات



# سب سے بہلے موت کا وارجس برکیا گیا

الله نے آدم العَلَيْ الله وحی بھیجی: اے آدم! بیت الله کا ج اس سے پہلے کرلوکہ تم

كوكونى نياحادثه چيش آجائے۔

آدم الطِّنظر نے عرض کیا : الهی وه نیا حادثہ کیا ہوگا؟

الله تعالى في مايا : وه چيزتم نهيس جانة إوه موت ميا!!

آوم العَلَيْيِ نَهُ كَمِهَا : ووموت كيا ہے؟

فرمایا : عنقریب اس کامزه نچکه لو گے۔

ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ چنانچہ حضرت آدم الطّفِظ کم تشریف لے گئے تو آپ کا فرشتوں نے استقبال کیااور کہا: السّلام علیہ کے میا آدم علیہ السلام آپ کا حج قبول ہوا۔ کیا آپ خبر نہیں ہے کہ آپ سے دو ہزار برس پہلے بھی اس گھر کا حج کیا گیا ہے اوراس وقت کعبہ سرخیا قوت کا تھا۔





# الله تعالى كى داؤد العَلَيْ الله سعَلَقْ عَلَو

الله تعالیٰ نے حضرت داو و التینیین بروحی ہیں : -

اے داؤڈ! دنیا کی مثال ایس ہے جیسا مردار کی ،کہاس پر کتے جع ہوجا کیں اور اس کو کھینچیں۔ کیاتم اس بات کو پسند کرتے ہو کہتم بھی کوں میں شامل ہو کہاس مردار کو کھینچو۔اے داؤ دعمہ مذا کیں اور نرم کیڑے اور لوگوں پر رعب و دبد بہان باتوں کے ساتھ آخرت کا تواہ جمع نہیں ہوسکتا۔

تشريخ:-

مطلب میہ ہے کہ دنیا کاعیش اور حکومت آخرت کے اجروثواب میں کمی کا مؤجب ہے۔





# ایک نیکی کاصله! جنت

س..... أَوُ حَى اللَّهُ الِى دَاؤَدَ أَنَّ الْعَبُدَ لَيَأْ تِيُ بِا لُحُسُنَى يَوُمَ الْقِيَا مَةِ فَأَحُكِمُهُ بِهَا فِي الْحُسُنَى يَوُمَ الْقِيَا مَةِ فَأَحُكِمُهُ بِهَا فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ أَلُهُ اللَّهُ اللَّ

(خرجه الخطيب وابن عساكر عن على وهو)

الله تعالى نے حضرت داؤد الطّيكيٰ كي طرف وحي بيجي:

''اے داؤد! بے شک قیامت کے دن ایک بندہ ایک ہی نیکی لائے گاتو میں اس کو جنت میں داخل کردوں گا۔'' حضرت داؤد التلائی نے عرض کیا:اے رب وہ کونسا بندہ ہوگا؟ ارشادفر مایا:-

وہ مومن بندہ ہوگا کہ جو کسی اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لئے دوڑ کر چلا اور اس کی خواہش بیتھی کہوہ حاجت مومن کی پوری ہوجائے۔ خواہ اس سے وہ حاجت نکلے یانہ نکلے۔

تشريخ:-

مطلب یہ ہے کہ اس نے کوشش میں کی نہیں کی ۔خواہ اس کے ہاتھ سے وہ حاجت پوری ہوئی یانہیں ہوئی ،تو گویا مومن کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرنا ایسی نیکی ہے، جو تنہا ہی جنت میں لے جانے کی ضامن ہے۔

## داؤرالعَلِين كم ما تقول بيت المقدس كي تعمير

الله تعالی نے حضرت داؤد القلیلی ہے فرمایا کہتم میرے لئے زمین میں ایک گھر بناؤ۔حضرت داؤد القلیلی نے (بیت المقدس) کی تقمیر سے قبل ،جس کا ان کو تھم ہوا تھا، اپنے لئے مکان بنایا۔اللہ تعالی کی جانب سے دحی آئی کہ اے داؤد! تم نے میرے گھرے پہلے اپنامکان بنالیا۔

عرض کیا: اے رب! آپ نے جس کا فیصلہ کیا اس میں یہی فر مایا کہ جو مالک ہووہ اپنے لئے مخصوص کرے۔ پھر ان کومسجد بنانے کا تھم ملا۔ چنانچہ حضرت واؤد التکلیلا نے مسجد کی تقمیر شروع کر دئ۔ مگر اس کی چار دیواری بنار ہے تھے کہ دو ثلث دیوارگرگئ۔

حضرت داؤد الطّنِيلاً في الله تعالى سے اس كى شكايت كى \_الله تعالى في وى فرمائى كه يوست داؤد الطّنِيلاً في الله تعالى في محمد معارے ہاتھوں سے تمام اور مكمل نہيں ہوگى \_عرض كيا كما ہے دب ايكس وجہ سے؟

الله تعالی نے فرمایا تا کہ تیرے گھر پر بچھ خون بہہ جائے۔ سیدنا داؤد النظی کا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تا کہ تیرے گھر پر بچھ خون بہہ جائے۔ سیدنا داؤد النظی کا کہ تیرے مشاءاور پیند کی مطابق نہیں ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہے۔ کیکن بچھ میرے بندے ہیں، میں ان پررحم کروں گا۔ (پس بین کر) حضرت داؤ دالقیلی پڑوسخت افسوس اور پریشانی ہوئی۔

الله تعالى نے فرمایا: كه تم نم نه كرو، به مسجد تمهار سے لا كے سليمان العَلَيْلاً كَ بَاللهُ العَلَيْلاً كَ بَال باتھ پر پوری كروں گا۔ پس جب داؤ د العَلَيْلاً رحلت فرما گئے تو حضرت سليمان العَلَيْلاً نے اس كی تعمیر شروع كردى ۔

مسجد کی تعمیر ختم ہونے کے قریب تھی کہ حضرت سلیمان الطفیلانے مقربین کو قریب تھی کہ حضرت سلیمان الطفیلانے مقربین کو قریب لایا اور بنی اسرئیل کوئٹ کیا اور بہت سے جانور ذرخ کئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: -

اے سلیمان! (ایسی) تم نے میرے گھر کی تغییر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تم مجھ سے طلب کرو ۔ یعنی مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت سیمان ایسی کی نے تین با تیں عرض کیں: -بہلی دعا ۔۔۔۔۔۔ مجھے فیصلے کی دفہم دے کہ میراہرا یک فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو۔

دوسری دعا..... مجھے سلطنت الیم عطا کر کہ میرے بعد کسی کو اس جیسی سلطنت کامستی قرار نہ دیا جائے۔ سلطنت کامستی قرار نہ دیا جائے۔



#### منور الله كرده بح واقعات المحري القات المحري المحالية المحلكة المحلكة

# دوسر ہے کو تقارت سے دیکھنے کا انجام

۵..... قَالَ اَبُو هُرَيُرةَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ رَجُلانِ فِي بَنِي اِسُرَائِيلَ مُتَوَاخِينُ فَكَانَ اَحَدُهُمَا يُذُنِبُ وَالْآخَرُ مُحْبَهِدَ فِي الْعِبَاحَةِ فَكَانَ لَا يَوَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذُنبِ فَيَالُ اللهُ عَنْهِ لَا يَوَالُ اللهُ عَنْهِ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنافر ماتے ہیں: -

بنی اسرائیل میں دوآ دمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ان میں ہے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں اجتہاد وکوشش کرتا تھا۔مجتہد دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے اس نے اس ہے کہا گناہ سے باز آجاؤ۔اس نے کہا:-

میرامعامله کریم رب کے ساتھ ہے، کیا تو میرے او پرنگران اور رقیب بھیجا گیا ہے؟

#### حضور ﷺ بیان کردہ سے واقعات کی دھوں ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں ہے۔ اس مجتمد نے کہا: -

الله كى قتم! الله تعالى تحقيد معاف نهيس كرے گايا كہا الله كتي داخل نہيں كرے گا۔ كتي داخل نہيں كرے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے مجتمد! کیا تو میرے متعلق کامل علم وادراک رکھتا تھا؟ یا کیا تو میرے ہاتھ میں موجودا ختیا راورامر پر قادرتھا؟ اوراس گنهگار سے فرمایا:-

''جامیری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہوجا۔اور دوسر بے کے متعلق فرشتوں کے حکم دیا کہا ہے آگ کی طرف لے جاؤ۔'' موت تو لامحالہ آنی ہے اور ایک ہی بار آنی ہے۔لہذاعز بیت پر جان دینا اور گمراہی ہے محفوظ رہنا ، بہر حالہ ہرایک کے لئے اللہ کافضل شامل حال ہونا بہر حال ضروری ہے۔

اس واقعہ کے پیش نظر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر مسلمان صاحب خیر وصلاح کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اور گراہ کن باتوں اور گراہ کرنے والوں سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے اور گراہ کن باتوں اور گراہ کرنے والوں سے اجتناب کرنا چاہیے انسانی وجناتی شیاطین سے بھی مختاط رہنا جاہے۔

#### خ خضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ کی بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ

رہےگا۔خواہ کا ئنار ہی کا ہر ذی نفس اس کا ارتکاب کرنے اورا سے اچھا سیجھنے لگے۔ اسی طرح نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی اور'' حسنہ'' قرار دیا۔خواہ ساری دنیا نیکی کا مفہوم بدل ڈالے لیکن اللہ کے نز دیک نیکی صرف وہی معتبر ہوگی جواس کے حکم کے مطابق ہو۔

اس قصہ میں اصحاب خیر وصلاح اور اہل حسنات کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ انہیں اصحاب عزیمیت بھی ہونا چاہیے اور برائی کے ماحول کے اثرات قبول نہ کرنے چاہئیں نہ برائی سے بیخے والے ،اس کی برائی کو پورے عزم واستقامت سے رو کرنے والے ہوں۔ تاکہ اہل شریران کی عزیمیت واستقامت کا رعب چھا جائے اوروہ ماحول سے متاثر ہونے والے نہوں ماحول وک متاثر کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا:-

اللہ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس مجتمد نے ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا جس نے اس کی دنیاوآ خرت تباہ کردی۔ معلوم ہوا کہ کسی خاص شخص کے متعلق رینہیں کہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا۔اوراسی کی قبیل ہے ہے کہ انسان کسی خاص شخص کو کہے:

"تو کافرہے" یا "تو جہنمی ہے" یا "تو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا"

آج کل لوگ فتو کی لگانے میں ایک منٹ صبر سے کا منہیں لیتے۔ادھر کسی کو کوئی برا کام کرتے و یکھا اورادھر ساتھ ہی اس پر کفر کا فتو کی عائد کر دیا۔ حالا نکہ اس کوتا ہی کا کتنا بھیا تک انجام ہوسکتا ہے۔ نہ کورہ بالا احادیث سے عیاں ہے۔اس لئے اس ممل سے اجتناب کرنا چاہیے۔



# ہراردینار کی لکڑی

۲ ...... یہاں امانت کی ادائیگی اور دیا نتدار سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ پیش کردینا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندراس واقعہ کوسات مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعہ کو بڑے اہتمام سے بیان فر مایا ہے۔ واقعہ بیہ ہے

اِنَّه ذَكَرَ رَجُلاً مِّن بنی اسرائیل اَن یستَلفَهُ اَلُفَ دِیُنارِ .....النح بنی اسرائیل کا ایک شخص ہزار دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر بارکر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آ دمی کے باس پہنچا۔ اس سے جاکرایک ہزار دینار قرض ما نگا۔ صاحبِ مال نے کہا کہ میں آپ کو ببیہ دیسکتا ہوں ،لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائے۔

درمیان الله ہی گفیل ہے۔

صاحبِ مال نے کہا یہ بات تو تُو سِج کہہ رہا ہے۔ لہٰذاایک مدت متعین کر کے ایک ہزار دیناراس کے حوالہ کردیئے کہ جب مدت پوری ہوجائے گی تو آپ

ہاراقر ضدادا کردیں گے۔اس شخص نے کہا کہ تھیک ہے۔

ہ ہورہ رصہ اور یا ہے۔ اس سے جہا تہ سیب ہے۔
پھر بیخ کی رادہ ینار قرض لے کرسمندر پارکر کے اپنے گھر بہنچ گیا۔ اور اسے
اپی ضرور تیں پوری کیں۔ جب قرض کی مدت پوری ہوگئ تو وہ شخص قرض ادا کرنے
کے لئے ایک ہزار دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچانے کے لئے روانہ ہوگیا۔
سمندر کے پاس بہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا۔ لیکن کوئی بھی کشتی نہیں
ملی۔ اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدانخو استہ قرض ادا کرنے سے پہلے
ملی۔ اسے سخت خدشہ موجائے۔ سمندر کے کنارے پر مارامارا پھرنے لگا۔ کسی طرح
کوئی سواری نہیں ملی۔

آخرکار مجبور ہوکرا کیے لکڑی میں سوراخ کیا اوراس سوراخ کے اندرا کیہ ہزاردیناراورا کی پر چی رکھی۔ پر چی کے اندراس نے لکھا:۔

اے سمندر! میرا قرضہ اواکر نے میں تو ہی جائل ہور ہا ہے۔ لہذا
میں اپنا قرضہ تیرے حوالہ کرتا ہوں۔ اب تو ہی ذمہ دار ہے۔
چنا نچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پر چی اور ہزار دینار رکھ کر سوراخ بند
کردیئے۔ اس کے بعداس لکڑی کواس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ اور اللہ سے دعاکی:۔

''اے اللہ! میرے قرضہ کے اداکر نے میں یہی سمندر حائل ہے، میں مختے گواہ بنا تا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی گفیل ہے' جب قرض کی مدت پوری ہونے گئی تو وہ شخص قر ضدار کے پاس پہنچنے کے لئے سمندر کے کنار سے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی ۔ انفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک کنار سے بہتی ہوئی آئی ۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنار سے برآگئی تو میں سے ایک کنری بہتی ہوئی آئی ۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنار سے برآگئی تو اس نے اس اراد ہے سے اس لکڑی کواٹھالیا کہ گھر میں عور تیں کھانا پکانے میں ایندھن سے اس کا کی کواٹھالیا کہ گھر میں عور تیں کھانا پکانے میں ایندھن سے اس کا کی کواٹھالیا کہ گھر میں عور تیں کھانا پکانے میں ایندھن سے اس کو کی کواٹھالیا کہ گھر میں عور تیں کھانا پکانے میں ایندھن سے کا کو کی کواٹھالیا کہ گھر میں عور تیں کھانا پکانے میں ایندھن سے کا کی کواٹھالیا کہ گھر میں عور تیں کھانا پکانے میں ایندھن سے کا کو کی کواٹھالیا کہ گھر میں عور تیں کھانا پکانے میں ایندھن سے کور تیں کھانا پکانے کی کواٹھالیا کہ گھر میں عور تیں کھانا پکانے میں ایندھن سے کا کھانا پکانے میں ایندھن سے کھی کو کو کھانا پکانے میں کھانا پکانے میں ایندھن سے کا کھانا پکانے کو کھانا پکانے کی کھانا پکانے میں کو کھانا پکانے کی کھانا پکانے کے کھانا پکانے کے کھانا پکانے کے کھانا پکانے کی کھانا پکانے کو کھانا پکانے کی کھانا پکانے کے کھانا کے کھانا کیا کھانا کے کھانا کیا کہ کو کھانا کیا کہ کی کھانا کیا کہ کھانا کے کھانا کیا کہ کھانا کیا کہ کھانا کیا کہ کھانا کیا کہ کو کھانا کیا کہ کو کھانا کیا کہ کو کھانا کیا کہ کھانا کیا کہ کھانا کیا کہ کو کھانا کیا کہ کھانا کیا کھانا کے کھانا کے کھانا کھانا کے کھانا کے

#### خشور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی کھی ان کی کھی ہے واقعات کی کھی ہے گئی گئی گئی گئی کھی ہے گئی گئی کھی کھی کھی ا

کے کام لے لیں گی۔گھرلے جا کر چیراتواس کو ہزار دیناراوروہ پر چی ملی۔

اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی ۔قرضدار نے بعد میں پھرا پنے طور پر ایک ہزار دینار کامزیدا نظام کرکے قرض خواہ کے پاس آگر پیش کیا اور کہا کہ لوا بنا قرض ۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے۔ اور آپ کی پر جی بھی مل گئی ۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جوایمانی پختگی ہونی جا دیے تھی وہ ہوئی ۔

جواللہ کے لئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کوبھی اس کے تابع کردیتا ہے۔ ۔۔۔۔من کان لله کان الله له ۔۔۔۔جواللہ کے ہوتا ہے اللہ اس کے اللہ اللہ کہ ہوتا ہے۔ اس کو کے ہوتا ہے۔ اس کو کے ہوتا ہے۔ اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ۔۔۔۔ یحببکم الله ۔۔۔۔ ارشاوفر مایا ہے۔

ال حدیث شریف کے الفاظ بخاری شریف ۱/۲۰۳۱ حدیث ۲۲۳۲ میں کافی طویل عبارت بخاری شریف کافی طویل عبارت بخاری شریف کافی طویل عبارت بخاری شریف ۱/۲۰۳۸ کی نقل کرتے ہیں۔

عن ابى هُرِيُرة من النّبى صَلى الله عَليهِ وَسَلَّمَ انَّ رَجُلاً مِن بَنِ اسْرائيل سَالَ بعض بنى اِسْرائيل ان يسلفه الف دينار فدفعها اليهِ فخرجَ فى البحر فلم يَجِدُ مركبًا فاخذ خشية فتقرها فادخل فيها الف دينار فرمى بها فى البحر فخرج الرّجُل الّذى كان اسلفه فإذَا بالخشبة فاخذها لاَهله حطبًافذكر الحدِيث فلمّا نشرها وجلد المال

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور کے ارشادفر مایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے ایک ہزار دینار قرضہ مانگا تو اس نے اس کوایک ہزار دینار دی

#### خشور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے حقوال کا کھا گائی کے اللہ اللہ کا کہ کھا

لئے کوئی سواری نہیں ملی۔ تو اس نے ایک لکڑی لے کرسوراخ کیا اور اس میں ایک ہزار دینارر کھ کرسمندر میں ڈال دیا۔

پھر قرضخواہ سمندر کے دوسری طرف ہے آیا تو سمندر کے کنارے اسے ایک لکڑی ملی۔ اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لئے لیا۔ پھر حضور ﷺ نے پوری مکمل حدیث بیان کی جو پچھلے صفحے پر ہے۔ پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیراتو اس میں ایک ہزار دینا کا مال بایا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ بیغیبی مدداس لئے ہوئی ہے کہ بیاللہ سے محبت رکھتا ہے۔اس لئے کہامانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔

est Urdu

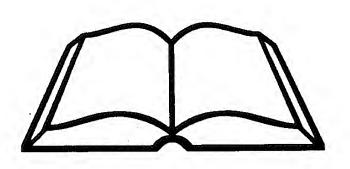



# سی توبه کرنے والے گنهگار کا واقعہ

٤ ....عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وَسَلم يحدث حَديثاً لو لم اسمعه إلامرة او مرتين حتى عد سبع مرَّاتٍ ولكنِي سمعته اكثر من ذلك. سمعتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، كان الكفل من بني اسرائيل لا يتورع من ذنب عمله حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں بیرحدیث شریف حضور ﷺ ہے ا یک دو بارسنا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا ،لیکن میں نے اس حدیث شریف کوحضور عظیم سے سات بار سے زیادہ سنا ہے۔ میں آپ بھے سے فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا، جو کسی قسم کے گناہ ہے ہیں بچتا تھا۔ فاتته امرأة فاعطاها ستين ديناراً على ان يَطأها فلما قعدمنها مقعد الرّجل من امرته أرْعدت ا یک عورت اس کے پاس اپنی ضرورت کے لئے آئی تو اس شخص نے اس شرط پرساٹھ دینار دے دیئے کہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ جب پہنخص بدکاری کے لئے اس عورت پر بیٹھنے لگا تو عورت کا نیتی ہوئی رونے گئی۔ وبكتُ فقال مايبكيك اكرهتكِ قالت لا ولكنَّهُ عمل ماعملته قط وما حملني عليه آلا الحاجة فقال تفعلين انت هذا

اس شخص سے کہا : تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تیرے ساتھ زور وزیر کے ماتھ اللہ تو نہیں کیا۔

عورت نے کہا: ایباتو کیانہیں، لیکن میں نے زندگی میں ایباعمل بھی نہیں کیا، مگر آج سخت ضرورت نے مجھے اس کام پر مجبور کیا ہے۔

وما فعلته اذهبي فهي لك

عورت کی بات س کر کفل پرز بردست اثر ہوا۔

وقال لا ولله لا اعصى الله بعُد ها ابدًا .....

اوریه کهه کرعورت کوچهوژ دیا کهاب میں الله کی نا فر مانی مجھی نہیں کروں گا۔

فمات من ليلته ....

ای رات کفل کا انقال ہوتا ہے فاصح مکتوب علیٰ بابہ انّ الله قد غفر الکفل اورضی کواس کے درواز ہے پرید کھا ہوا تھا: -بے شک اللہ نے کفل کی مغفرت فرمادی ہے۔



### گناہوں سے توبر کرنے والے کی فضیلت

۸ ..... ترفدی اور ابن ماجه میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور اگرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بنی آ دم میں سے ہرایک سے خطا ہوتی ہے۔ مگر خطا کرنے والوں میں سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جونا دم اور شرمندہ ہوکر تو بہ کر لیتا ہے۔

عن انس بن مالک قال وَسُول الله صلى الله عن الله عن انس بن مالک قال وَسُول الله صلى الله عند عند انس بن مالک الله علاء ''و خیر الخطئین علیہ وسلم کل بنی ادم خطاء'' و خیر الخطئین التو بُورُن ن ...

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور کے ارشادفر مایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گنا ہوں کا ارتکاب کرلیتا ہے اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو تو بہ کرتے ہیں۔

اورایک دوسری حدیث شریف میں حضوراکرم کے یہاں گنا ہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جسیا کہ انہوں نے بھی گناہ

ہی نہیں کیا ہے۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنیوں کی فہرست
میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعہ سے وہاں سے اس کا نام کڑا دیا جا تا ہے۔ اور
اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جا تا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں یہ
عدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے

عن ابى عُبيدة بن عبد الله عن ابيه قال رَسُولُ الله عن ابيه قال رَسُولُ الله عَن ابيه قال رَسُولُ الله عَن ابيه قال رَسُولُ الله عَنْ الدّنب لهُ

#### خشور ﷺ کے بیان کردہ سچوا تعات کے حقول اللہ کا کہا ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ کا کہا ہے کہ اللہ کا کہا ہے کہ کہا ہے کہا تھا ہے کہا ہے

حضرت ابوعبیدہ اپنے والد حضرت عبد الله بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ گنا ہوں سے تو بہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔

سیدناعبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم بھی نے ساکہ آپ میں فرماتے ہیں: بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا، جودن رات برائی میں بھنسا رہتا تھا۔ اپنی خواہشاتِ نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مندعورت کوساٹھ دینارد ہے کرزنا کاری کے لئے آمادہ کرلیا۔

جبوہ تنہائی میں برے کام کے لئے تیار ہوگیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہوگئی۔ چہرے کا رنگ فق ہوگیا۔ کفل نے جبرانی سے بوچھا کہ اس وقت سے ڈراوررونا کیسا؟

اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا:

'' مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آرہا ہے۔ اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے۔ میں بھی اپی ضرورت سے مجبور ہوکر اس برے کام کے لئے تیار ہوگئی۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کئے دیتا ہے۔ ہائے آج دوگھڑی کا لطف مستقل جان کاروگ بن جائے گا۔''

اے کفل! اللہ کے لئے اس بدکاری سے باز آجا، اور اپنی اور میری جان پررحم کر۔ آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔

اس لڑی کی الیمی پرتا ثیراور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔اپنے برے ارادے پرنا دم اور شرمندہ ہوا۔عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سانپ، کے سامنے گھو منے لگیں۔اوراپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا۔قبر کے سانپ،

## حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی حضور بھی کے بیان کردہ سے واقعات کی کردہ سے واقعات کی حضور بھی کے بیان کردہ سے واقعات کی دور سے کے بیان کردہ سے واقعات کی حضور بھی کے بیان کے بیان کردہ سے واقعات کی دور سے کے بیان کردہ سے دور سے دور سے کے بیان کردہ سے واقعات کی دور سے کے بیان کردہ سے دور سے کردہ سے دور سے دور سے دور سے کردہ سے دور سے کے بیان کردہ سے دور سے دور سے کردہ سے دور سے کردہ سے دور س

بچھواں کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔

اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔اس عورت نے ابھی گناہ کیا نہیں اور بیاس طرح جہنم کے خوف سے کانپ ربی ہے جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کا موں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہوہ کہنے لگا:

اے نیک عورت! گواہ رہ! میں آج تیرے سامنے ہے دل سے تو بہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا۔ اللہ کی نافر مانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی۔

اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی۔

''یا الہی میرے گنا ہوں سے درگز رفر ما۔ میری خطا کیں معاف کردے۔ مجھے اپنے دامن عنومیں چھپالے مجھے جہنم کے عذاب سے نحات دے۔''

نی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ ای رات کفل کا انقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر کھا ہوا ہے: -

.... إِنَّ اللَّهَ قَدُ غَفَر الْكِفِل ....

یعنی اللہ نے کفل کے گناہ معاف کردیئے۔ (ترندی)

"اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔"
مذکورہ عورت گناہ سے بچنا چا ہتی تھی ، اللہ تعالی نے اس کو نہ صرف اس گندے اور
حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسے سیاہ رواور گناہ
گار کو بھی اللہ تعالی نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی
قدرتی طور براعلان کردیا گیا۔

تقویٰ انسان کوایسے ہی جذبات واحساسات ہے آگاہ کرتا ہے کہوہ اللہ کی نافر مانی کی جرائت نہیں کرسکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کردیتا ہے۔ اوران کے لئے اجرعظیم کی خوشخبری ہے۔

صحابہ کرام کے بعض واقعات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کو حسب سابق کچھ خواتین نے گناہ کی دعوت دی مگرانہوں نے انکار کر دیا۔ مثلاً مرثد بن ابی مرثد غنوی ۔ بیسب وہ کردار ہیں جوتقوی کی بدولت وجود میں آتے ہیں ۔ اسلام ایسی ہی صورت کی توقع ہر مسلمان سے کرتا ہے۔ نبی اکرم علی ہے کہ دعا کیں بھی اس سلسلہ میں مروی ہیں۔ مثلاً

اللهم انی اسئالک الهدی و التقی و العفاف و الغنی "اللهم انی اسئالک الهدی و التقی و العفاف و الغنی "ارات الله! میں تجھ سے ہدایت ، پر بیز گاری (تقویٰ) پاک دامنی اور (لوگوں ہے) بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔'





# ياج سوسال تك الله كى عبادت

# كرنے والے كاواقعہ

امام حاکم شہید نے متدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے، جو سی سند کے ساتھ مروی ہے اور اس حدیث کو امام منذریؓ نے الترغیب والتر میب میں نقل کیا ہے۔ عربی عبارت کافی لمبی ہے اس کے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جار ہاہے۔ بٹاید کسی کوفائدہ ہو۔

حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک دفعہ گھرے باہر تشریف لاکر فرمایا : ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھاور پیفر مایا: -

أَنِفًا فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِاالْحَقِّ إِنَّ لِلَّهِ عَبُدًا مِنْ عِبَادِهِ عَبَدَ اللَّهَ خَمْسَمائَمِةَ سَنَةً عَلَىٰ رَأْسِ جَبَلِ فِي الْبَحْرِ عَرُضُهُ وَطُولُهُ ثَلاثُونَ ذِرَاعًا فِي ثَلاثِينَ ذِرَاعًا وَالْبِحُرُ مُحِيطٌ بِهِ اَرْبَعَةَ آلافِ فَرُ سَخ مِنُ كُلِّ نَاحِيةٍ .

مجيلى امتول ميں سے الله كاايك بنده اسيخ گھر بارعزيز وا قارب مال و دولت سب کھے چھوڑ کرسمندر کے نیچ میں بہاڑنماایک ٹیلہ تھااس میں جا کرعبادت کرنا شروع کردی۔وہ سمندرا تناوسیع تھا کہ اس ٹیلہ کے ہرجانب چارچار ہزار فرسخ دوری تک سمندرتھا۔وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہھی اورسمندر کایا نی بھی بالکل تمکین تھا۔

#### حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھی ہے اقعات کی دھی ہے اقعات کی دہ سے واقعات کی دھی ہے اقعات کی دھی ہے اور اقعات کی دھی ہے دھی

وَانحُرَجَ اللّهُ لَهُ عَينًا عَذُبَةَ بِعَرُضِ الْإِصْبَعِ تَبِيُضُّ بِمَاءٍ عَذُبٍ فَيَسُتَنُفِعُ فِى اَسُفَلِ الْجَبَلِ وَشَجَرَةُ رِمَّانَةً . فَتَعُدُّبِهِ يَوُمَهُ فَاذَا اَمُسَىٰ نَزَلَ فَيَسُتَنُفِعُ فِى اَسُفَلِ الْجَبَلِ وَشَجَرَةُ رِمَّانَةً . فَتَعُدُّبِهِ يَوُمَهُ فَاذَا اَمُسَىٰ نَزَلَ فَيَسُتَنُفِعُ فِي اَسُفَلِ الْجَبَلِ وَشَجَرَةُ رَمَّانَةً فَاكَلَهَا ثُمَّ قَامَ لِصَّلَاةٍ . فَا صَابَ مِنَ الْوُضُوءِ وَا خَذَ تِلُكَ الرُّمَّانَةَ فَا كَلَهَا ثُمَّ قَامَ لِصَّلَاةٍ .

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگی کے برابر میٹے یانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات چوہیں گھنٹہ اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا۔ اور چوہیں گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھالیتا تھا۔ اور میٹھے یانی کے چشمہ سے ایک گلاس یانی نوش فر مالیتا۔ اس حالت میں یانچے سوسال گزر گئے۔

فَسَائَلَ رَبُّهُ عِنُدَ وَقُتِ الْآجَلِ آنُ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا وَأَلَّا يَجُعَلَ لِلْآرُضِ وَلاَ لِشَيْءٍ يُفُسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلاً حَتَّى يَبُعَثَهُ وَهُوَ سَاجِد" فَفَعَلَ فَنَحُنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطُنَا وَاذَا عَرَجُنَا فَنَجِدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ

پانچ سوسال کے بعد جب اس عابدی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک وتعالیٰ سے بید عاء ما نگی کہ تجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی نعش کومٹی وغیرہ ہر چیز پرحرام کر دے۔ اور قیا مت تک سجدے کی حالت میں صحیح وسالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فر مائی ۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیا مت تک وہاں کی رسائی نہیں ہوسکتی۔

إِنَّهُ يُبُعَثُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ تَعَالَىٰ . فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ اَوْجِلُوا عَبُدِى الْجَنَّةَ بِرَحُمَتِى فَيَقُولُ رَبِّ هَلُ بِعَمَلِى ؟ مَرَّتَيُنِ الرَّبُ اَوْجِلُوا عَبُدِى الْجَنَّةَ بِرَحُمَتِى فَيَقُولُ رَبِ هَلُ بِعَمَلِى ؟ مَرَّتَيُنِ فَيَقُولُ اللَّهُ: حَاسِبُوا عَبُدِى بِنِعُمَتِى عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتُوجَدُ نِعُمَةُ الْبَصَرِ قَدُ فَيَقُولُ اللَّهُ: حَاسِبُوا عَبُدِى بِنِعُمَتِى عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتُوجَدُ نِعُمَةُ الْبَصَرِ قَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَقِيَتُ نِعُمَةُ الْجَسَدِ فَضَلًا عَلَيْهِ فَيَقُولُ اللَّهُ الْخَارُ اللَّهُ الْمَالِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اللَّهُ الْخَصِدِ فَضَالًا عَلَيْهِ فَيَقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي النَّارِ فَيُنَادِى . رَبِّ بِرَحُمَتِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْ

آدُخِلُنِى الْجَنَّةَ. فَيَقُول رُدُّوهُ فَيُوقَفُ بَيُنَ يَدَيُهِ. فَيَقُولُ: يَاعَبُدِى مَنُ خَلَقَكَ وَلَمُ تَكُ شَيُئًا؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَارَبٌ:

قیامت کے دن اس عابد کواللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ باک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کردو۔ تو وہ عابد کہے گا۔۔۔۔۔ رَبِّ بِعَمَلِ ۔۔۔۔۔اے میرے رب بلکہ میرے مل کے بدلے جنت میں داخل کرد جیجئے۔ کیوں کہ میں پانچے سوسال تک ایسی عبادت کی ہے بدلے جنت میں داخل کرد جیجئے۔ کیوں کہ میں پانچے سوسال تک ایسی عبادت کی ہے ،جس میں کی ریا کاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔

اللہ پاک پھرفر مائے گا کہ میر می رحمت سے داخل کر دو ۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ میر میں رحمت سے داخل کر دو ۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ میر سے عمل میر ہے مل کے بدلے میں داخل سیجئے ۔ تو اس پر اللہ پاک فر مائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا مواز نہ کرو۔

موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطاء فر مائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی پانچ سوسال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت ، زبان کی نعمت ، ہاتھ کی نعمت ، ناک کی نعمت ، پیر کی نعمت ، دل ود ماغ کی نعمت ، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔

پھران کے علاوہ جو پانچ سوسال تک اللہ نے میٹھا پانی بلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے ان تمام کابدل ہاتی رہ جائے گاتو اللہ پاک فرمائے گا:

فَيَقُولُ مَنُ قَوَّاكَ لِعِبَادَةِ خَمُسَمِا ثِةِ سَنَّة ؟ فَيَقُولُ اَنْتَ يَارَبِ : فَيَقُولُ اَنْتَ يَارَبِ الْعَدُبَ فَيَعُولُ : مَنُ اَنْزَلَكَ فِى جَبَلِ وَسُطِ اللَّجَنَّةِ وَاخْرَجَ لَكَ الْمَاءَ الْعَذُبَ مِنَ الْمَاءِ الْمَاءِ الْعَذُبِ مَنَ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْعَذُبِ مَنَ الْمَاءِ اللّهُ اللّهِ وَالْمَاءِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللل

''اس کی پانچ سوسال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہوگئی ، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ للبذا اس کو جہنم میں داخل کردو۔''

توفر شتے اے گھیب کرجہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ تووہ چلانے لگے گا .....رَبّ برَ حُمَتِکَ اَدُ خِلْنِی الْجَنَّة .....

اے میرے رب محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فر مادیجئے۔
اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ مخصے تو اپنی پانچ سو سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا۔
اب تیری عبادت کہاں چلی گئی، اور خطرناک سمندر کے بچ میں میں نے مخصے انار
کے پھل کھلائے اور پانچ سوسال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا۔ میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیالائے ہو؟

فَقَالَ اللّه : فَذَالِكَ بِرَحُمَتِي . وَبِرَحُمَتِي أُدُخِلَكَ الْجَنَّة . وَبِرَحُمَتِي أُدُخِلَكَ الْجَنَّة . قَالَ جِبُرائِيُل : إِنَّمَا الْآ شُيَاءُ بِرَحُمَةِ اللّهِ يَا مُحَمَّدُ

(احرجہ الحکیم الترمذی والحاکم وصححہ وتعقب، والبہقی فی شعب الاہمان عن جابنً تو وہ کہے گا: اے اللہ آ ب اپنی رحمت سے مجھے جنت میں واخل فر مائے۔ آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوسکتا ہے۔ پھر آخر میں جب ججت تمام ہوجائے گی تو اللہ تعالی فر مائے گا میری رحمت ومیر نے فضل کے ذریعہ اس کو جنت میں واخل کردو۔ پھروہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعہ جنت میں واخل ہوسکے گا۔

بھائیو! اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی تو فیق عطا فر مائی ہے تو اس کوخوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فر مایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور تو فیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور تو فیق ہونے کے باوجو دانیان عمل نہیں کرسکتا۔



### یانج سوسال کی عبادت ایک گلاس یانی کے عوض میں

• ا ..... حدیث کے اس مضمون کو احقر نے حضرت اقدس مولانا قاری طیب صاحب نور الله مرقد هٔ مهتم دار العلوم دیو بنداور حضرت عارف بالله مولانا قاری سید صدیق احمد ما ندوی نور الله مرقد هٔ کی کتاب سے پڑھا ہے۔

ان دونوں حضرات نے اس واقعہ میں اتنا اضافے کے ساتھ بیان فر مایا ہے کہ جب اس عابد کواللہ تعالیٰ اپنے نصل ورحت سے جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گاتو وہ عابداینے دل میں کے گا کہ میں نے پانچ سوسال تک الیم عبادت کی ہے جس میں ریا کاری کا شائبہ تک نہیں ہے اور اب اللہ تعالی محض اینے فضل سے جنت میں داخل کررہا ہے۔اورمیری یانچ سال کی عبادت کا ذکر تک نہیں کیا۔ الله تعالى دلول كى باتول كوجانے والا ہے۔اس لئے الله تعالى فرشتوں سے کمے گا کہاس کو جنت کے بجائے جہنم میں لے جاؤ۔اورجہنم سے اتنی دوری پر کھڑا کردو کہاس کے اورجہنم کے درمیان یانچ سوسال کی مسافت ہو۔ جب اتنی دوری پر کھڑا کردیا جائے گاتو جہنم کی طرف ہے گرم لو چلے گی۔جس ہے اس عابد کا حلق خشک ہوجائے گااور پیاس کے عالم میں سخت پریشانی میں مبتلا ہوجائے گا۔ ای ا ثنامیں ایک دستِ غیب نمو دار ہوگا جس میں ایک گلاس یانی ہوگا۔ به عابداس کود مکھ کر چلا چلا کر کے گا: یہ یانی مجھے دے دیا جائے۔ ابك آواز آيكي : مانی مل سکتا ہے مگراس کی قیمت ہے، مفت

میں تہیں ملے گا۔

اس کی قیمت کیا ہے؟

یہ عابد کیے گا

اس کی قیمت پانچ سوسال کی الیی عبادت ہے جس

تو آوازآئے گی

میں کسی قتم کی ریا کاری کا شائبہ تک نہ ہو۔

به کیے گا

میرے پاس الی عبادت موجود ہے۔لہذا میں پانچ

سوسال کی عبادت دے دیتا ہوں۔ مجھے سے بانی بلا دیا

جائے۔ چنانچہ پانچ سوسال کی عبادت کے بدلے

میں یہ پانی خرید کر پی جائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو پھراب میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اللہ

کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔اللہ پاک فرمائے گا:کچھے تو اپنی پانچ سوسال کی عبادت پر بڑا ناز تھا۔اور پانچ سو
سال عبادت کی قیمت ایک گلاس یانی تم نے خود تجویز کی ہے اور

من من جو یا نج سوسال تک تم کوانار کا کھل کھلایا ہے اور میٹھا یا نی

بلایا ہے تم اس کے عوض میں کیالائے ہو؟

تووه عابداللہ کے دربار میں سربسجو دہوکرفریا دکرے گا:-

اے اللہ! اب بات سمجھ میں آگئی ہے۔ کہ تیری رحمت اور فضل

کے بغیر کچھنہیں ہوسکتا۔

چنانچ الله تعالیٰ اپنی رحمت وفضل ہے اس کو جنت میں داخل فر مادے گا۔

( نوٹ ) پیشری خاحقر نے صرف مذکورہ دونوں بزرگوں کی کتابوں میں پڑھی ہے اور

حضرت قاری طیب صاحب نورالله مرقدهٔ حدیث کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے مگراپی

کوتاه دستی کی بنا پر حدیث کی کتابوں میں احقر کودستیاب نه ہوسکا۔



## ايكشبكاازاله

اا ...... یہاں کی کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ جب اللہ کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب جنابِ رسول اللہ ﷺ نے حدیث پاک میں خود ہی ارشا دفر مایا ہے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریر ہ ہے مروی ہے کہ آ یہ ﷺ نے ارشا دفر مایا:

" تم میں سے کسی کاعمل اس کونجات نہیں دے سکتا۔"

توایک صحابیؓ نے سوال کیا، یارسول اللہ ﷺ کیا آپ کاعمل بھی آپ کے لئے باعثِ نجات نہ ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا: ﴿

میراعمل بھی مجھ کونجات نہیں دے سکتا لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل وکرم سے مجھا پنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے۔ کہ جو پچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نجات کا اور تقرب کا معاملہ کیا ہے وہ سب کا سب اپنے فضل ورحمت کے ذریعہ سے کیا ہے۔ اس لئے کسی کواپنے نیک اعمال پر گھمنڈ اور خوش فہمی نہیں ہونی چا ہے۔ بلکہ جو پچھ بھی نیک عمل ہورہا ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چا ہے۔ اور نیک عمل کرتے رہنا چا ہے۔ اور اللہ کے فضل ورحمت کی امیدر کھنی چا ہے۔ عن ابسی ھُویرة رضی الله عنه عَنُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَن عَن الله عَن مَسُلُهُ قال عَن الله عنه عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَن رَسُولِ الله عَن عَمَلُهُ قال رَجُدُن وَ لاَ إِیَّایَ اِلّٰا ان رَجُدُن وَ لاَ اِیَّایَ اِلّٰا ان الله عنه برحمَةٍ ولکن سَدِدُوا . (الحدیث) یتعمَّدُ نِی الله عنه برحمَةٍ ولکن سَدِدُوا . (الحدیث)

#### خ خضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی کھی ان کا کہ کھی گائی کہ کہ ان کا کہ کہ کہا تھا گائی کہ کہ کہ کہا تھا کہ کہ

حضرت ابو ہریرہ حضورا کرم ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا: –
مُ میں سے کسی کواس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا۔
تو ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کوبھی آپ کاعمل نجات

نہیں دلا سکے گا؟ تو حضور ﷺ نے فر مایا: -

ہاں! مجھ کو بھی ، مگر اللہ مجھ کواپنی رحمت سے ڈھانپ لے گالیکن تم عمل کرتے رہو۔

اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا فضل کس کے ساتھ شامل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جوشخص نیک عمل کئے بغیر بے چین رہتا ہے۔ اور اس میں اس کوسکون ملتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہے۔

اور جوشخص برائی میں مبتلار ہتا ہے اور برائی میں ہی اس کا جی لگتا ہے اور عمل صالح سے فرارا ختیار کرتا ہے ، نیک عمل کی تو فیق نہیں ہوتی ، بیاس بات کی علامت ہے کہ ابھی اللہ کافضل اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔

اس لئے جنابِ رسول اللہ ﷺ کی ہدایت کے مطابق نیک عمل میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ نیکی کرتے رہو اور اللہ سے قرب حاصل کرتے رہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کوموت ہے بل عمل صالح کی تو فیق عطا کرتا ہے۔





## حضرت آدم العَلَيْ لا اورامان حواالعَلَيْ لل ملاقات

۱۲..... امام سدی رحمته الله علیه نے حضرت عبد الله بن عباس محضرت عبد الله بن مسعود ، آوردیگر صحابه رضی الله عنهم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا:

ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آ دم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔
آپ جنت میں اکیلے گھومتے بھرتے تھے۔ ان کا کوئی ساتھی نہ تھا، جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک باروہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سرکے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ انہیں اللہ نے آپ کی پہلی سے بیدا فرمایا تھا۔

آپ نے فر مایا : تو کون ہے؟

انہوں نے کہا : عورت ہوں۔

آب نے فرمایا: مجھے س لئے بیدا کیا گیا ہے؟

انہوں نے کہا : تاکہ آپ مجھ سے سکین حاصل کریں۔

فرشتوں نے جوآ دم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا جا ہتے تھے،

كها : اے اے آدم العَلَيْيُة! اس كانام كيا ہے؟

انہوں نے فرمایا: "حواء"

انہوں نے کہا : اس کا نام حواء کیوں ہے؟ ،

فرمایا : کیونکہوہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔

# آ وم العليه لل جنت سے زمين بر

۱۳ ..... إنّ آدَمَ لَمّا عَصَ وَ أَكُلَ مَنَ الشَّجَوَةِ اَوُحَى اللَّهُ اِلَيُهِ لِهِ السَّحَوَةِ اَوْحَى اللَّهُ اِلَيْهِ لِهِ شَكَ حَفِرت آدم الطَّلِيَةُ ہے جب نافر مانی ہوئی اور اس ورخت ہے کھالیا، جس ہے روکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وی بھیجی:

یَا آدَمَ ! اِهْبِطُ مِنْ جَوادِی وَعِزَتِی لَا یُجَا وِرُنِی مَنُ عَصَائِی فَهَبَطُ اِلَی الْاَرُضِ مُسُو دَا
عَصَائِی فَهَبَطُ اِلَی الْاَرُضِ مُسُو دَا
اے آدم! تو میرے پڑوس سے اتر جا! میری عزت کی قتم! میری پڑوس کو وہ شخص اختیار نہیں کرسکتا، جونا فرمان ہو ۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پرکا لے ہوکر اتر آئے۔
علیہ السلام زمین پرکا لے ہوکر اتر آئے۔

عديه المسلم رين پره معه ورابرا معد فَيَرَ الْعَادِرَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُلَا فِكَةُ وَضَجُو السَّسَدِ، وَفَر شَتْ رونْ اور جِيخَ لِكَ اور عُضَ كَيا: وَقَالُو ايَا رَبِّ خَلُقٌ خَلَقُتَهُ بِيَدِكَ وَاسْكَنْتَهُ جَنْتَكَ

وَ اَسْجَدُتَ لَهُ مَلائِكَ كَ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ حَوِّلْتَ بِيَا ضَهُ ، اے رب! وہ تو ایک ایی مخلوق ہے ..... جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ....اور تو نے اسے جنت میں مُصاف دیا .....

اورتونے اسے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا ....ایک گناہ کی وجہ

ہے تونے ....اس کی سفیدی کو ( کالے بن سے ) بدل دیا۔

فَاوُحَى اللَّهُ (اِلْيَهِ) يَا آدَمَ! صُمُ لِيُ هَذَا لُيَوُمَ ثَلا ثَةَ

عَشَرَ ، فَصَا مَهُ فَا صُبَحَ ثُلُثُهُ اَبْيَضَ ،

پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم القلینیٰ کی طرف وحی آئی کہ اے آدم! (القلینیٰ ) آج اس تیرہویں کومیرے لئے روزہ رکھو۔ حضرت آدم القلینیٰ نے اس تیرہویں کوروزہ رکھا تو ان کا تہائی حصہ سفید ہوگیا۔

ثُمّ اَوُحى اللّهُ اللهِ يا آدَمَ صُمْ لِي هٰذَا لَيَوُمَ يَوُمَ ارْبَعَةَ عَشَرَ فَصَا مَهُ فَاصُبَحَ ثُلُثَاهُ اَبْيَضَ

پھراللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آئی کہ میرے لئے اس چودھویں کوروزہ رکھو۔ چنانج انہوں نے اس چودھویں کوبھی روزہ رکھا تو ان کے دو حصے سفید ہوگئے۔

ثُمّ اَوُحَى اللَّهُ اِلَيْهِ يَا آدَمَ صُمُ لِى هَذَالْيَوُمَ يَوُمَ حَمْسَةَ عَشَرَ فَصَامَه فَاصُبَحَ كُلُهُ اَبْيَضَ فَسُمِيَتُ اَيّامُ الْبِيَضُ . عَشَرَ فَصَامَه فَاصُبَحَ كُلُهُ اَبْيَضَ فَسُمِيَتُ اَيّامُ الْبِيضُ . كَمُ اللَّهُ اَبْيَضَ فَسُمِيتُ اَيّامُ الْبِيضَ اللّه عَلَى اللّه عَ

. (اخرجه الخطيب في اماليه وابن عساكر عن ابن عساكر عن ابن مسعود مرفوعًا و موقوفًا واوردة ابن الجوزي في الموضوعات وقال اسنادة مجهولً)



# قرآ دم العَلَيْهُ لا

١٨ اسسان آبَا كُمُ آدَمَ كَانَ طُوا لَا كَا لَنْحُلَةِ السّحُوقِ سِتِينَ زِرَاعًا كَثِيرَ الشّعُرِ ، مُوارَى الْعَوْرَةِ فَلَمّا اَصَابَ الْحَطِينَة فِى الْجَنّةِ خَرَجَ مِنْهَا هَا دِبًا فَلَقِينَهُ الشّجَرَةُ فَاحَذَتُ بِنَاصِيتِه فَحَبِسَتُهُ وَوَنَادَاهُ رَبُهُ اَفِرَارًا مِنِى يَا آدَمَ؟ فَلَقِينَهُ الشّجَرَةُ فَاحَذَتُ بِنَاصِيتِه فَحَبِسَتُهُ وَوَنَادَاهُ رَبُهُ اَفِرَارًا مِنِى يَا آدَمَ؟ قَالَ لَا بَلُ حَيَاءً مِنْكَ يَا رَبِّ مِمّا جِئْتُ فَاهُبِطَ الِى اللّا رُضِ فَلَمّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاءُ بُعِثَ آلَيُهِ مِنَ الْجَنّةِ مَعَ الْمَلا ئِكَةِ كَفَنَهُ وَ حُنُو طُهُ فَلَمّا رَائِتُهُمُ الْوَفَاءُ ذَهَبَتُ لِتَدُخُلَ دُونَهُمْ فَقَالَ حَلّى بَيْنِى وَبَيْنَ رُسُلِ رَبّى فَمَا اَصَا بَنِى الّذِى اَصَا بَنِى الّا فِيكِ وَلَا لُقِيتُ الّذِى بَقِيتُ اللّا مِنْ الْبَيْ اللّهِ عُلَمَا وَالْمُعَلِي مِنْ الْجَيْ مِنَ الْمُعَلِي وَلَا لُقِيتُ الّذِى بَقِيتُ اللّا فِيكِ وَلَا لُقِيتُ الّذِى بَقِيتُ اللّا مِنْ اللّهِ مِنْ الْجَيْ مِنَ الْفِيا لَا اللّهُ وَدَفَاوُهُ وَقَالُو اللّهُ مُ اللّهُ وَالسِّدُرِ وِتُرَاوَكَفَنُوهُ فِى وَتُو مِنَ الشِيَا لِللّهُ مِنْ بَعُدِهُ .

(اخرجه عبد بن حميدفي تفسير وابوالشيخ في العظمة والخرائطي في

مكارم الاخلاق عب ابي ابن كعب)

بے شکتمھارے باپ آ دم علیہ السلام کا قد بہت لمباتھا، جیسے خرما ( تھجور ) کا درخت لمبا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔لمبائی ساٹھ ہاتھ کی تھی ۔۔۔۔۔۔ لمبے تھے اور شرم گاہ کوڈھائے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔

پس جنت میں جب ان سے خطا سرز د ہوئی، تو جنت ہے اس حال میں نکلے کہ بہت پریشان ادھراُ دھر بھا گئے تھے۔ ای حالت میں ایک درخت کے پاس پہنچے، تو اس درخت نے اس کو بیشانی ہے بکڑ لیا اور روک لیا۔

### منور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں گاگا گاگا ہے۔

ان کے رب نے ان کو پکارا کہ اے آدم! کیا تو بھے سے بھا گتا ہے؟ عرض کیا کہ ہیں بلکہ تیرے سے شرم کی وجہ سے بھا گتا ہوں۔اے رب! جو پچھ میں نے کیا کہ ہیں زمین پراتارا گیا۔پھر جب ان کی وفات کا وفت آیا تو ان کی طرف اُن کا کفن اور حنوط (خوشبو) وغیر وفرشتوں کے ہاتھ بھیج دیا گیا۔

پس جب حق اعلیہ السلام نے ان کود یکھا۔ تو ان میں داخل ہونے کے لئے چلی آئی۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے ان سے کہا:

اے حق المجھے اور میرے رب کے رسولوں کو چھوڑ دے، کیونکہ جو کچھ پہنچا، وہ تیری ہی وجہ سے پہنچا۔

پس جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو پانی اور ہیر کے درخت ہے 'وتر' ا' بیعنی طاق کیڑوں میں درخت ہے 'وتر' ا' بیعنی طاق کیڑوں میں دیا۔ اور کفن ' وتر' ا' بیعنی طاق کیڑوں میں دیا۔ بھران کے لئے لحد بنائی اور اس میں دفن کیا۔ اور انہوں نے فر مایا:
'' یہ ان کے بعد ابن آدم علیہ السلام کی سنت ہے بیعنی سب ابن آدم کو اس طرح کفنا یا دفنا جائے گا۔'





# انو کھا آ دمی

10..... حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے بچھ لوگ مصاحف یا بچھ اور کتابیں لئے ہوئے میرے پاس آئے ، اور کہنے لگے کہ ہمارے لئے حضور کی اجازت کے آؤ۔ چنا نچہ میں نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کا بیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔

آپنے فرمایا:-

ان کا مجھ سے کیا واسط؟ وہ مجھ سے ایسی ہاتیں پوچھتے ہیں .....جو
مجھ کومعلوم نہیں ..... آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں .....صرف
وہی بات جا نتا ہوں ،جس کاعلم میرارب مجھے عطا کرتا ہے۔
پھر آپ نے فر مایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنا نچہ آپ کو وضو کرا گیا۔ پھر آپ گھر کے
مصلے پرتشریف لے گئے اور دور کعت نماز ادا فر مائی۔

جب آپ نماز سے فارغ ہوئے ، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے جھے سے فر مایا کہ ان لوگوں کو میر ب پاس بلالا وُ۔اور میر ہے صحابہ میں سے جواس وفت موجود ہوں ، ان کو بھی بلالا وُ۔ چنا نچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلالایا۔ جب اہل کتاب حضور کی خدمت میں بیش کئے گئے ، تو آپ نے فر مایا:۔

و کچھ تم مجھ سے یو چھنا چاہے ہو، اگر تم چا ہوتو میں تہمارے جو کچھ تم مجھ سے یو چھنا چاہے ہو، اگر تم چا ہوتو میں تہمارے

www.besturdubooks.net

### خشور ﷺ كيان كرده يجواقعات كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

سوال کے بغیرتم کو بتلا دوں۔اورا گرتم جا ہوتو خودسوال کرلو۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ خود ہی ابتدا فر مادیں۔آپ نے فر مایا:

تم لوگ مجھ سے ذوالقر نین کے بارے میں سوال کرنا جا ہتے ہو۔ لہذا میں تم کو بتلا تا ہوں کہ جو کچھ تہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ذوالقر نین ایک رومی لڑکا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطاء فر مائی۔ پھر وہ بلادِ مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آبا دکیا، جس کا نام اسکندرید رکھا۔

جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو رہ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو رہ بقلبلہ کر کے آسان کی طرف نگاہ سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ میں کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آر ہاہے؟ میں میں کہ میں کہ اس کے کہا کہ جھے کو کیا نظر آر ہاہے؟

چنانچہاں نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کومیرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آرہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور او پر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقر نمین نے کہا کہ مجھ کومیرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آرہے ہیں۔ میں اسیے شہر کی شناخت نہیں کرسکتا۔

پھرفرشتہاں کواوراو پرلے گیااور کہا کہاب دیکھ کیا نظر آرہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہاب تو مجھ کو تنہاا پناشہرنظر آرہا ہے۔

فرشتہ نے کہا کہ بیسب اور جو کچھاس کے جاروں طرف ہے وہ سمندر ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے تجھ کواس کا سلطان مقرر کیا ہے۔

اس کے بعد ذوالقر نین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ'' مغرب استس'' (آفتاب غروب ہونے کی جگہ) پر پہنچ گیا۔اور پھروہاں ہے چل کر''مطلع استس'' یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔

وہاں سے چل کر''سدین''لعنی دود یواروں پر پہنچا جو دو بہاڑتھے۔اوراتنے www.besturdubooks.net

#### و منور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں ﷺ کو اقعات کی دھوں ہے۔

زم تھے کہ جو چیز ان ہے مس کرتی وہ ان ہے چیک جاتی تھی۔اس کے بعداس نے دیوارتغیر کی اور یا جوج ما جوج کے یاس پہنچا اور ان کودیگر مخلوق سے جدا کیا۔

بعد ازاں اس کا گزرایک ایس قوم پر ہوا کہ جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یا جوج ما جوج سے قال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کوبھی جدا جدا کردیا۔ پھرایک قوم کے پاس بہنچا جوایک دوسرے کو کھا جاتے تھے۔ وہاں ایک صحرائے عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحرمحیط کے ایک ملک میں گیا۔

یہ سن کروہ اہلِ کتاب ہولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقر نین کے متعلق جو کچھآپ نے ارشادفر مایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔

روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تغییر سے فراغت پا چکے اور اس کوخوب مشکم بنا دیا ،تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایس صالح قوم پر ہوا جوراہ حق پر گامزن تھی اوران کے جملہ امور حق پر بنی تھے اوران میں بیاوصا ف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔

روز مرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ، آپس میں صلہ کرخی ، حال وقال ایک ، ان کی قبریں ، ان کے دروازوں کے سامنے ، ان کے درواز سے غیر مقفل ، نہ ان کا کوئی امیر وقاضی ، نہ آپ میں امتیازی سلوک ، نہ کسی قتم کا لڑائی جھگڑا ، نہ گالی گلوچ اور نہ قبرقہ بازی ، نہ رنج وغم ، آفاتِ ساویہ ہے محفوظ ، عمریں دراز نہ ان میں کوئی مسکیین نہ کوئی فقیر۔

ذوالقرنین کوان کے بیرحالات دیکھ کرتعجب ہوااور کہنے لگے کہتم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو۔ کیونکہ میں تمام و نیا میں گھو ما ہوں اور بے شار بحری اور بری اسفار کئے ہیں ہم حسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو جا ہیں سوال کریں ، میں ان کا جواب ویتا جاؤں گا۔

### خشور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے میں ان کردہ سے ان کردہ سے واقعات کے میں ان کردہ سے واقعات کے

ذوالقرنین : تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے

سامنے کیوں ہیں؟

نمائندہ قوم: ایساہم نے عمراً اس لئے کیا ہے تا کہ ہم موت کونہ

بھول جائیں۔ بلکہ اس کی یا دہمارے دلوں میں باقی

-41

ذوالقرنين : تنهار يدروازون يرقفل كيون بين بين؟

نمائندہ : ہم میں ہے کوئی مشتبہیں ، بلکہ سب امانت دار ہیں۔

ذوالقرنين : تمهارے يہاں امراء كيون ہيں؟

نمائندہ : ہم کوامراء کی جاجت نہیں ہے۔

ذوالقرنين : تههار او پر حکام کيون نبين بين؟

نمائندہ : کیونکہ ہم آپس میں جھکڑا تہیں کرتے جو حکام کی

ضروت پیش آئے۔

ذوالقرنين : تم مين اغنياء يعني مالدار كيون نهين بين؟

نمائندہ : کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔

ذوالقرنین : تمہارے یہاں بادشاہ کیوں ہیں؟

نمائندہ : ہمارے یہاں دنیوی سلطنت کی کسی کورغبت ہی نہیں۔

ذوالقرنين : تمهار اندراشراف كيون بي بي ؟

نمائندہ : کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کامادہ ہی نہیں ہے۔

ذوالقرنين : تنهار درميان باجم اختلاف كيون بين ؟

نمائندہ : کیونکہ ہم میں سلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔

ذوالقرنين : تمہارے يہاں آيس ميں سلح كا جھراكيوں نہيں ہے؟

### و خضور بھے کے بیان کر دہ سے واقعات کے میں ان کر دہ سے واقعات کے دانعات کے دا

نمائندہ : ہمارے بہال حلم اور بردباری کوٹ کر جردی گئی ہے۔

ذوالقرنین : تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے؟

نمائندہ : بیاس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے

ہیں نہ دھو کہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔

ذوالقرنین : تمهارےسب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہروباطن

بھی کیساں ہےاس کی کیاوجہ ہے؟

نمائندہ : اس کی وجہ سے کہ ہم سب کی نیٹیں صاف ہیں ،ان

سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔

ذ والقرنين : تم ميں كوئي مسكين وفقير كيول نہيں ہے؟

نمائندہ: کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سباس کو

برارتقسيم كركيتي بين

ذوالقرنین : تہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تندخو کیوں ہیں ہے؟

نمائنده : كيونكه بم سب خاكساراورمتواضع بين -

ذوالقرنين : تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟

نمائدہ: کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ق کوادا کرتے ہیں

اورحق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔

ز والقرنین : تم با ہم بنسی مزاق کیوں نہیں کرتے؟

نمائنده : تاكهم استغفار سے غافل نه مول -

ذ والقرنين : تممَّكين كيون نهيس موتع؟

نمائندہ : ہم بچین سے بلاومصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں

۔ الندا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہوگئی ہے۔ www.besturdubooks.net

#### خ حضور بھے کے بیان کردہ سیجوا قعات کی جھوا تھا ہے ہے واقعات کی جھوا تھا ہے۔

ذوالقرنین : تم لوگ آفات میں کیوں مبتلانہیں ہوتے ؟ جیسا کہ

دوسر سےلوگ ہوتے ہیں۔

نمائندہ : کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم

وغيره كےمعتقد ہیں۔

ذوالقرنين : ايخ آبا وُاجداد كاحال بيان كروكه وه كيسے تھے؟

نمائندہ : ہمارے آباؤ اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ ایخ

مساکین پررخم کرتے اور جوان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی جارہ کرتے۔

جوان پرظلم کرتا اس کومعاف کردیتے اور جوان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے۔ جوان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ برد باری کا معاملہ کرتے ۔ آپس میں صلہ رحمی کرتے ۔

نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے۔ اپنے وعدہ کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کرر کھے تھے۔ اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولا دلیمیٰ ہم کو بھی انہیں کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔

یہ سب با تیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمھارے پاس کرتالیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے معذور ہوں۔

# بیاسے کتے کو بانی بلانے برمغفرت

٢ ا ..... وَعَن أَبِيى هُرَيرَةً رَضِيى الله عنه اَن رَسُولَ الله عنه اَلله عنه الله عنه الله عنه الله على رَجُل يَمشِيى طَرِيق عَن اَبِيى هُرَيرةً رَضِى الله عنه ان رَسولَ الله صلى الله عليه وَسَلم قَالَ : بينَمَا رَجُل يَمشِى اشتدُ عَلَيهِ الْحَرُ فَوَجَدَ بِئرًا فَنَزّل فيهَا فَشَرِبَ ثُمَ خَرَجَ فَإِذَا كَلَب يلَهِث وَيَاكُلُ الثرَى مِنَ الْعَطَشِ عَرَب الله عَلَيْ الْمَرى مِنَ الْعَطَشِ حَرْت الوه مِريةً بيان كرت بين كرسول الله عليه في عَرْمايا: -

ایک دفعہ ایک آ دمی رائے میں جار ہاتھا، گرمی سخت ہوگئی، اسے ایک کنواں مل گیا، وہ اس میں اترا، جب اس سے پانی پی کر باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک کتا زبان نکالے ہوئے ہے اور پیاس کی وجہ ہے مٹی کھار ہاہے۔

فَقَالَ الرُّجُلُ: لَقَد بَلَغَ هَذَا الكَلبُ مِنَ العطش مثلَ الذِي كَانَ مِنى فَنَزَلَ فِي البئرِ فَمَلا خُفهُ مَاءً ثُمَ اَمسَكُهُ بِفيهِ حَتى رَقِىَ فَسَقِى الكلّب فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ البئرِ فَمَلا خُفهُ مَاءً ثُمَ اَمسَكُهُ بِفيهِ حَتى رَقِىَ فَسَقِى الكلّب فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ

اس آدمی نے کہا کہ اس کتے کو یہ ہی بیاس لگی ہوئی ہے، جیسے مجھے بیاس لگی ہوئی ہے، جیسے مجھے بیاس لگی ہوئی تھی۔وہ کنویں میں اتر ا،اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھرا،اور اسے اپنے منہ سے پکڑ کراو پر چڑھ آیا،اور کتے کو بلادیا،اور اس ممل پراللہ کاشکرادا کیا۔



# بلی کو بھو کار کھنے برعذاب

21 ..... عن عبدالله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله عَلَيْ قال : عنبت امرأة في هرة سبحنتها حتى ماتت فد خلت فيها النار، الاهي أطعمتها و سقتها أذهي جلستها و الاهي تركتها تأكل من خشاش الارش.

حضرت عبدالله بن الخطاب عصروي بركدرسول الله الله على في ارشا وفر مايا: -

ایک عورت کوایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا ...... کہاس نے اسے باندھ کررکھا ..... یہاں تک کہوہ مرگئی ..... تو اس کی وجہ سے اس عورت کو ..... دوذ خ میں داخل کر دیا گیا ..... اس نے اسے باندھ کررکھا ..... نہا سے کھانے پینے کودیا ..... اور نہ اسے آزاد چھوڑا ..... کہوہ ز مین کے کیڑے مکوڑے کھالے۔

اچھائی کیجئے اور جس کے ساتھ چاہے کیجئے .....اللہ تعالی اچھائی کرنے والے کے مل کو بھی ضائع نہیں کرتا .....اور آ ب بید جان لیں .....کہ آ ب اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لئے ..... تھوڑا بہت جو بچھ بھی صدقہ کریں گے ..... خواہ وہ مستحق کو ملے ..... یا غیر مستحق کو ، اللہ آ ب کو اس کا اجر ضرور دیں گے ..... اور ہر جاندار چیز برا حیان کرنے ..... اور اس کو کھلانے پلانے براجر ملتا ہے۔

آپ خیر کی کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں .....اس لئے کہ بسا اوقات بھوکے پیٹ میں ایک گھونٹ اس کی پیاس بجھا ویتا ہو آپ کواس سے کوئی بھی مشقت نہیں ہوتی نہ اس سے آپ کے کھانے پینے کے سامان میں کوئی کمی آتی ہے اور آپ اس نیکی کو بچھ بھی نہیں ہیں لیکن وہ اللہ جل شانہ کے بہاں بہت بڑا اجر رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ سے مصیبت جل شانہ کے بہاں بہت بڑا اجر رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ سے مصیبت

وابتلاء دور ہو جاتی ہے اور وہ نیکی آپ کو برے خاتے سے بچالیتی ہے اور آپ کے اور دوذ خ کے درمین ایک حجاب و پر دہ بن جاتی ہے، بہترین صدقہ وہ ہے، جو مالداری کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ کئے جانے والے روٹی کے ایک فکڑے کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہوہ احد پہاڑ سے بڑا بن جاتا ہے۔ ذرااس شخص کو ملاحظہ فرمائے، جس نے کتے پر دم وترس کھایا اور یہ جان لیا کہ کہ کا نہا ہے تخت پیاس کی وجہ سے ہانیتے ہوئے زبان با ہر نکال رہا ہے اور اسی وجہ سے ہانیتے ہوئے زبان با ہر نکال رہا ہے اور اسی وجہ سے گیلی مٹی چوس رہا ہے چنا نچہوہ فوراً کنویں میں اتر ااپنا چڑ ہے کا موز اپانی سے بھرا اور اس کتے کو پانی پلادیا جو کنویں میں اتر نہیں سکتا تھا۔ و کھے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی پر کیسا اجرعطا فرمایا اور اس کتے پر دم کھانے اور اسے موت اور پیاس سے بچانے پر اس کے گناہ معاف فرما کر اسے کھانے اور اسے موت اور پیاس سے بچانے پر اس کے گناہ معاف فرما کر اسے دو فرد خ کی آگ سے بحالیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کواس واقعہ سے تعجب ہوا اور انہوں نے چو پائیوں کے ساتھ احسان وحسن سلوک کا حکم دریا فت کیا اور بید دریا فت کیا کہ اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ تو نبی رحمت اور امت پر شفیق ومہر بان رسول اللہ ﷺ نے انہیں یہ بتلا دیا کہ انہیں ہرذی روح کے ساتھ حسن سلوک کرنے پراجروثواب ملتا ہے۔

جبیہا کہا گران کے ساتھ طلم وزیادتی کی جائے اوران کاحق اوانہ کیا جائے تو اس پر گناہ ااور عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے۔

دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دوذخ کی آگ میں اس لئے داخل فر مایا کہ اس نے بلی کو باندھ کررکھا۔ اس کے ساتھ براسلوک کیا اور اس کے جوحقوق اس پر تھے، انہیں ادانہیں کیا۔ نہ کھانے کو دیا، نہ پینے کو اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں اور ادھرادھر پڑی چیزوں سے اپنا پیٹ بھر لے اور یوں ہی بھو کی مرگئی۔



# جادوكي چكى!!!

جواب دیا .....کہ ہاں ہمیں اپنے رب کی جانب سے رزق حاصل ہوا ہے..... یہ سن کر وہ شخص چکی کی جانب گیا .....تو واقع اے آئے ہے بھر پور پایا .....اس نے او پروالا پائے اٹھا کرا کی طرف رکھ دیا۔ جب بیواقعہ نی کریم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا آپ نے فرمایا: -

بيشك اگروه شخص چكى كاپاٹ نەاٹھا تا تووە قيامت تك گھوتى رہتى \_

(مندامام احمر)



## سونے کا مطکا

اشتری رَجُلٌ ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
اشتری رَجُلٌ مِنُ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِی
اشتری الْعَقَارَ فِی عَقَارِهِ جَرَّةً فِیهَا ذَهَبُ
اشتری الْعَقَارَ فِی عَقَارِهِ جَرَّةً فِیهَا ذَهَبُ
ایک آدی سے گھر خرید ان روالے نے اس گھر کی زمین میں سونے
سے بھرا ہوا ایک گھڑ ایا ا۔

فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشترَى الْعَقَارَ: خُذُ ذَهَكَ مِنِى إِنَّمَا اشترَيْتُ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ اشترَيْتُ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ اشترَيْتُ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الشَّرَيْتُ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الشَّرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَا النَّرُضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَا كَمَا الذَي رَجُل

وہ بیچنے والے سے کہنے لگا: بھائی میگر اتم لے جاؤ، میں نے تم سے گھر خریدا ہے، یہ سونانہیں خریدا۔

یجنے والا کہنے لگا : میں نے گھریجا اس میں جو کچھتھا، وہ بھی بیچا۔

آخر دونوں جھگڑتے ہوئے ایک شخص (سیدنا داؤ دعلیہ السلام) کے پاس

پنچاورساری بات بتائی۔ فَقَالَ الَّذِی تَحَاکَمَا إِلَيْهِ: اَلَکُمَا وَلَّدٌ؟

انہوں نے کہا : تمہاری کوئی اولا دبھی ہے؟

قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي غُلامٌ

www.besturdubooks.net

#### خشور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی کھی انگانی کی کھی گائی کہ کھی

ایک نے کہا : میراایک لڑکا ہے،

وقَالَ : الآخَرُ لِي جَارِيَةٌ

دوسرے نے کہا: میری ایک لڑکی ہے۔

قَالَ : أَنُكِحُوا الْغُلامُ الْجَارِيَةَ

واؤد التَّلِيْلِينَ في كَهَا: الياكروان دونون كا آيس مين نكاح كردو

وَ اَنْفِقُوا عَلَى اَنْفُسِهِ مَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا (بحارى ومسلم) يرسونان دونول يرخرچ كرواور كه خيرات بهي كردو\_

یدو نیادارالامتحان ہے اس د نیا میں ہرانسان کی ہرحال میں آز مائش ہور ہی ہے۔ جن چیز وں میں سے انسان کا امتحان ہور ہا ہے، ان میں نہایت اہم چیز مال و دولت کی فرادانی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ہرامت کی ایک آز مائش ہے اور میری امت کی آز مائش مال میں سے ہے۔ بین سے ہے۔

ارشادر بانی ہے:-

﴿إِنَّمَا أَمُوالُّكُم وَاو لَا ذُكُم فَتنَة وَالله عِندَه آجُر عَظِيم ﴾

بے شک تمھارامال اورتمھاری اولا دایک آز مائش ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔

فتنه میں عام طور پرائی چیزوں ہے آز مائش ہوتی ہے کہ دوسر نے تو کیا بسا اوقات خودمفتون کو پیتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس آز مائش میں پڑچکا ہے۔اللہ تعالیٰ مال اور اولا د میں آز مائش اسی طرح کرتا ہے کہ انسان ان فانی اور زائل ہونی والی چیزوں میں پھنس کرآخرت کی دائی نعمتوں کوفراموش کردیتا ہے۔

مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کو مال ہے وابسنہ کر دیا ہے جس کے پاس زیادہ مال ہو، وہ زندگی میں زیادہ آسودگی اور آسائش حاصل کر

www.besturdubooks.net

### و خضور ﷺ کے بیان کردہ سیج واقعات کی دھوں ﷺ کھی کا کہا گاگا گاگا ہے کہ انتخاب کے دھوں گاگا گاگا ہے کہ انتخاب کے دھوں گاگا گاگا ہے کہ دھوں گاگا ہے کہ دور کے دور تھا ہے کہ دھوں گاگا ہے کہ دور تھا ہے کہ دھوں گاگا ہے کہ دھوں گاگا ہے کہ دور گاگا ہے کہ دھوں گا ہے کہ دھوں گاگا ہے کہ دور گاگا ہ

سکتا ہے۔جس کے پاس مال کم ہے،اس کے تنگدسی کے زیادہ امکانات ہیں۔
ہنواسرائیل کے بید دونوں انسان اس خزانے کو دوسرے کے سپر دکرنے پر
مصر ہیں کہیں یہ مال ایسا نہ ہوجس پر ان کا حق نہیں اور اس مال نہ حق کی وجہ سے
انہیں کوئی اخروی سزانہ مجھنتا پڑے۔شک والی چیز کوچھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے۔ چاہے
اس شک والی چیز سے انسان کا کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ منسلک ہو۔ان دونوں متقی
انسانوں نے اس مال ودولت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بے اعتمالی برتی اور اللہ
تعالیٰ نے انہی کی اولا دکووہ مال جائز حق کے طور پرلوٹا دیا۔

ارشادنبوی ﷺ ہے:-

( دَعُ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَالَا يُرِيبُكَ) شبهے والی چیز کوچھوڑ کروہ چیزیں اختیار کروجوشک والی نہیں۔





# جہم سے جنت میں داخلہ! کیوں؟

· ٢ ..... عن ابى هُويرة "عن رَسُول الله عَلَيْكَ قَال انَ رَجُلين مِمَن دَخَل النار اشتد صيَاحُهما فقال الربُ تَبارك وتَعالىٰ اخر جُو هما فلما أخر جَا قال لهما لاى شيِّ اشتدصياً حُكماقالافعلناذلك لِتَرحَمنا قال رَحمتي لكُما ان تنطلقًا فتلقيا انفسكما حَيث كُنتما من النار فيظلقان فيلقلي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردًا وسكاماً ويقوم الا خرفلايلقي نفسه فيقوله الرب مامنعك ان تلقى نفسك كما القي صاحبك فيقول يارب انبي لا رجو ان لا تعيدني فيها بعد ما اخر جتني فيقول له الرب لک رجائک فید خلان الجنته جمیعًابر حمته الله المدین

حضرت ابو ہریرہ میں ہے جناب رسول اللہ کا ارشادمروی ہے:-

جہنم کے اندر دوآ دمی اس قدر چلانے لگیس گی کہان کی چیخ ویکار کی وجہ ہے ایک ہنگامہ بیدا ہو جائے گا۔آخر کار اللہ تعالی دونوں کوجہنم سے نکالنے کا فیصلہ فرمائے گااوران سے بوچھے گا:تم اس قدر کیوں چلار ہے تھے۔

دونوں کہیں گے: اے بروردگار! تیری رحمت کی امید سے چلار ہے تھے۔ تو الله تعالی فرمائیگا کہ میری رحمت تم کو حاصل ہوگئی اور اس کے لئے تم کو بیرکنا ہوگا كةم ايخ آپ كوجهنم ميں ڈال دو، جہاںتم پہلے تھے۔

دونوں ساتھ میں جائیں گے، مگر دونوں میں سے ایک اپنے آپ کوجہنم میں ڈال دے گا۔اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم کو ٹھنڈا کردے گااور دوسراا پنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔

الله تعالى اس سے كم كاكم فراك الله كو دالا كيوں نہيں؟ تو وہ جواب ديگا:

"اے اللہ! اس امید پر ایسانہیں کیا کہ جب تونے ایک دفعہ جہنم سے نکال دیا ہے تو دوبارہ داخل نہیں کرے گا۔"

الله تعالی دونوں کو جنت میں داخل فر مادےگا۔ پہلے والے کواس لئے کہاس نے اللہ کے تھم میں کوئی کوتا ہی نہیں کی بلکہ اس کی تعمیل کی اور دوسرے کواس لئے کہاس نے اللہ کے تعمیل کی اور دوسرے کواس لئے کہاس نے اللہ کے اللہ کے اللہ تعالی دوبارہ اپنی منے اللہ تعالی دوبارہ اپنی رحمت سے جہنم میں داخل نہیں کرےگا۔

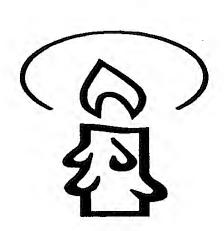

### و منور الله کے بیان کردہ سے واقعات کی حضور اللہ کا الم کا اللہ کا اللہ

# حضرت ابرانيم العَلَيْ لأكى اين باي آزركيلت سفارش

ا ٢ ..... عَنُ ابِي هَرَيُرة عَنِ النَّبِي صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَلُقَى ابسراهِيمُ أَبَاهُ أَزَر يَوُم القيامةِ وَعَلَى وَجُهِ أَزَر قترة وغبرة فيقول له ابراهيم الله أقُلُ لك الاتعصني فيقول ابوه فالْيَوْمَ لا اعصيُك فيقولُ إِبْرَاهِيم يَا رَبِّ إِنَّك وَعَلْتَنِي أَنُ لَا تَحْزِني يَوُمَ يُبُغُثُونَ فَاَيُّ خِزْي آخُزى مِنُ أَبِي الابعد فيقول اللَّهُ انِي حُوَّامْتُ الجنَّةَ على للكافرين ثمّ يقال يَااِبُرَاهِيمُ مَا تحتَ رِجُلَيْك فينظر فَإِذَا هو بذيخ متلطخ فيُو خَذُ بِقو ائِمهِ فَيُلُقَى فِي النَّارِ (العديد)

حضرت ابو ہریرہ سے حضور اکرم عظاکا ارشادمروی ہے کہ آپ عظانے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراجیم الطی ایس باپ آزر سے اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ آزر کے چبرے پر سیابی اور گرد وغبار چھا گئ ہوگی۔ حضرت أبراجيم الطينية آزر سے فرمائيں كے كيا ميں نے آپ سے يہيں كہا تھا كه میری نافر مانی نه کرویتو حضرت ابراہیم القلیلی کے والد کہیں گے کہ آج میں تنہاری نا فرمانی تہیں کروں گا۔

> تو حضرت ابراہیم الطّینی اللّٰہ ہے فرمائیں گے: اے میرے رب بے شک تونے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ کواس دن رسوائبیں کرے گا جس دن سب لوگوں کوزندہ کر کے اٹھایا جائے گات آج میرے لئے اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوسکتی ہے کہ میرابا پہلاک ہونے جارہا ہے۔ ubboke not

### 

اللہ تعالیٰ کے گا کہ میں نے جنت کو کافروں کے لئے حرام کردیا ہے۔ پھرابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا:تمھارے پیروں کے نیچے کیا ہے تو جب حضرت ابراہیم فلیہ السلام سے کہا جائے گا:تمھارے پیروں کے نیچے کیا ہے تو جب حضرت ابراہیم فیجے کوریکھیں گے تو آزر بجو کی شکل میں خون میں لتھڑ اپڑا ہوا ہوگا۔ پھراس کی ٹائلوں سے پکڑ کرجہنم میں ڈالدیا جائے گا۔ www.besturdubooks.net

بخاری شریف میں ایک حدیث شریف تین مقامات میں موجود ہے۔ اسمیں آقاء نامدار علیہ الصلوٰ قوالسلام نے حضرت ابراہیم العلیٰ اوران کے والد کا بیواقعہ ارشاد فرمایا ہے کہ میدان محشر میں اپنے باپ آزرکواس حالت میں دیکھیں گے کہ ذلت اور رسوائی سے اس کے چہرے پر گرووغبار اور سیاہی چھاگئی ہوگی اور سخت عذاب کی وجہ سے براحال ہور ہا ہوگا۔

اپنے باپ کے اس ختہ حال کو دیکھ کر ابراہیم الطلیع ان نہ کرواور میری فرمائیں سے کیا میں نے آپ سے بنہیں کہا تھا کہ میری نافر مانی نہ کرواور میری بات مان لو۔ تو آزر کے گا: اے ابراہیم ! اب میں تیری نافر مانی نہیں کرونگا، جوتو کے گا میں اسی کی تعمیل کرونگا۔ تیری ہر بات مانوں گا۔ بس آج کے عذاب سے نجات دل دے۔ اس پر حضرت ابراہیم الطلیح کورم آجائے گا، اور ترس کھا کر بارگاہ الہی میں عرض فرمائیں گے:

"اے اللہ! تیرا وعدہ سیا ہے اور تونے مجھ سے یہ وعدہ فر مایا تھا کہ قیا مت کے دن تو مجھ کورسوانہیں کرے گا۔ میرے لئے اس سے بڑھ کراور کیارسوائی ہو سکتی ہے کہ میر اباب ہلاک ہورہا ہے حضرت ابراہیم النظینی اس دعا کا حوالہ دیں گے جوسور اُشعراء کی فہ کورہ آیت میں و اغفور لا بی اِنّه کان مِن الضالِینَ وَ لا تخذنی یَو مَ یَبعَثُونَ کے الفاظ سے موجود ہے اور اللہ تارک و تعالی نے حضرت ابراہیم النظینی کی اس دعا

### حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی محقور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی محقور ہے۔

کی قبولیت کاوعدہ فرمایا تھا۔اسلیے حضرت ابراہیم الطیخ اللہ سے فرما کیں گے:۔
اے اللہ! تیراوعدہ ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوانہیں فرمائیگا
ادر آج لوگ میری طرف انگلیاں اٹھار ہے ہیں کہ ابراہیم تو اللہ
کے دوست تھے مگرا پنے باپ کونجات نہیں دلا سکے۔

اس وفت الله تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کوجواب دے گا کہ میں کا فروں پر جنت کوحرام کر چکا ہوں اور آج عدل وانصاف کا دن ہے اور عدل و انصاف کی ہی ہے کہ کا فروں پر جنت کوحرام کر دیا جائے اور ان کوجہنم میں ڈال دیا جائے۔ چنا نجہ اللہ تعالی نے اور شاوفر مایا: -

انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنته وماوئه

الناروماللظلمين من انصار.

بیشک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر تھہرایا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اسکاٹھ کا نہ جہنم ہے اور ظالم گنہگاروں کی مد د کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کواپنے خلیل کی دلداری بھی منظور ہوگی ۔اسلئے آزر کو'' بجو'' کی شکل میں مسنح کر کے خون آلود کر دیا جائےگا۔اس کے بعدار شاد ہوگا:

يَااِبرَاهِيمُ مَاخَتَ رِ جلَيك

اے ابراہیم!تمھارے بیروں کے نیچ کیا ہے

تو جب حضرت ابراہیم نیچے کودیکھیں گے تو آزر بجو کی شکل میں خون میں تھڑ اپڑا ہوا ہوگا۔ فرشتے اس کی ٹائلوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دیکھئے عدل و انصاف ایسا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پینمبر کی سفارش بھی مستر دکر دی جائیگی۔

www.besturdubooks.net



# سات خوش نصیب آوی

۲۲ ..... قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا؟ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن مجید میں بار باراس کی منظر کشی کی گئی ہے۔

چنانچدایک حدیث میں جناب نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا کہ جس حالت میں اپنے ایک حدیث میں جنا میں ایسے ہی میدان محشر میں جمع میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے نگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔

حضرت عائشہ کے عض کیا: رسول اللہ سب کے سامنے نگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی؟ ایک دوسر ہے کود کیمیں گے۔حضور کے ارشادفر مایا:

لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسر ہے کی طرف گی دوسر ہے کی طرف گی مہلت ہی نہ ہوگی۔سب کی آئمیں اوپر کی طرف گی ہوئی ہوں گی۔ ہرخص اپنے اعمال بد کے بقدر کیلنے میں غرق ہوگا۔ سی کا بسینہ پاؤں ہوئی ہوں گی۔ ہرخص اپنے اعمال بد کے بقدر کیلئے میں غرق ہوگا۔ سی کا بسینہ پاؤں جڑھا ہوا ہوگا ،کسی کا بیٹ تک ،کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہرخص سے چار چیزوں کا سوال ہوگا۔

ا....عمرس كام مين ختم كى؟

۲....اوراللہ کے عطا کئے جسم کوئس کام میں لگایا؟ سو.....وین کا جوعلم حاصل کیا تھااس پر کتناعمل کیا؟ سم ..... مال کہاں سے کما یا کہا ں خرچ کیا؟

## 

یعنی جائز طریقہ سے کمایا ، یا حرام طریقہ سے اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیایا نا فرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔

پھروہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہر شخص کواپنی ہی فکر ہوگی . چنانچہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

.....يوم يفر المومن اخيه الايه.....

لیمنی قیامت کا دن ایسادن ہوگا جس دن آ دمی اپنے بھائی ہے، اپنی مال سے، اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولا د سے بھا کے گا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا۔ جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔

اور بھی بکٹرت آیات میں انسان کواس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی تا کہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لئے تیاری کرے۔

اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔اللہ تعالیٰ ان کی خطاء وقصور کومعاف فرمائے۔جولوگ تقوی وطہارت والی پا کیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی شختی ہے بھی محفوظ رہیں گے۔اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اکرام واعز از کامعا ملہ فرمائیں گے۔

چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول منافیقہ نے فرمایا کہ سات قتم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اس دن اللہ تعالی سے مراید کے ساید میں جگہ دیں گے جس دن اللہ تعالی کے عرش کے ساید کے علاوہ کوئی اور ساید نہ ہوگا۔

ا.....عادل بادشاہ لیعنی جس نے اپنی رعابیہ میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ ۲.....وہ جوان جس نے اپنی پوری عمراللہ تعالیٰ کی عبادیت میں گرزار دی۔ لین جوانی کاز مانہ جس میں شہوات نفسانیہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے انسان جسمانی صحت وقوت سے پر ہوتا ہے ایسے وقت میں نفس و شیطان کی اتباع کی بجائے اپنے اوقات کواللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔

س ....و مخص جومسجد سے دل لگائے رکھتا ہے۔

لیمنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہوکر نماز سے غافل نہیں ہوتا۔ بلکہ دنیا کے کاموں کواس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخل نہ ہو

ہم .....وہ دو خص جواللہ تعالیٰ کے واسطے آبیں میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں۔
جب آبیں میں ملتے ہیں اس دھن میں ہوتے ہیں، ملا قات بھی
اس لئے ہوتی ہے کہ دین کے کام کوآ گے بڑھایا جائے اور جب
جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ دین کے
کام انجام دیئے جائیں۔

ہ۔.... وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرج کرنے کی ہائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔

یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل

کرنے کے لئے مال خرج کرتا ہے ریاونمود کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہوتا۔

ے..... وہ مخص جواللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یا دکر ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھر جاویں۔ بھر جاویں۔

تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمت اور ان کے انعامات واحسانات کو یا دکرتا ہے اور جنت وجہنم کو یا دکر کے روتا ہے یا ذکر و تلاوت کے موقع پر روتا ہے یا اپنے گنا ہوں کو یا و کرکے روتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگرا ہے۔

ان اعمال کے علاوہ کچھاعمال پر بھی آپ ﷺ نے عرش البی کے پنچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لئے بیاعمال خیر کے درواز رے کھو لے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو فیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی تو فیق دے، جو ہمیں رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ آمین





## چوہے کی شرارت

۲۳ ..... امام طحاویؓ نے احکام القرآن میں یزید بن الی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے ابہوں نے ابہوں نے ابہوں نے ابہوں نے جواب دیا کہ ایک رات حضور ﷺ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چو ہے نے آپ کے گھر میں آگ لگانے کے لئے چراغ کی بتی اٹھار کھی ہے۔ آپ ﷺ نے اس کو اٹھا کر مارڈ الا اورمحرم وحلال ہرشخص کے لئے اس کا مارڈ النامباح کردیا۔

سنن ابی داؤر میں حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آکر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے جا کر حضور کے سامنے مصلی پر جس پر آپ تشریف فرما تھے، ڈال دیا۔ جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ بیٹ سجدہ کیا کرتے تھے، بقدرا یک درہم جل گیا۔

ما کم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھائی ۔ لونڈی چوہے کوجھڑ کئے گئی، مگرآ پ نے اس کو منع کر دیا ۔ چوہا وہ بتی لے کر اس مصلے پر جس پر آپ کھی تشریف فر ما تھے، لاکر ڈال دی، جس ہے مصلی بقدرا کی درہم جل گیا۔ حضور کی نے ارشاد فر مایا:

'' جبتم سونے کا ارادہ کروتو چراغ گل کردیا کروکیونکہ شیطان
ان جیسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تا کہ تم کو جلا

پیره بیث سی الاسناد ہے۔ سیجے مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے کہ حضورا کرم

#### 

ﷺ نے تھم دیا ہے، سوتے وقت آگ بجھادیا کرواوراس کی علت یہ بیان فر مائی کہ فویسقہ یعنی چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کوجلانا جا ہتے ہیں۔ فارچوہا کی دو قسمیں ہیں:-

ا....جرذان ٢....فران

کہتے ہیں کہ چوہے سے زیادہ مفسد کوئی جانو رنہیں۔ چوہے نہ کسی چھوٹے کو بخشے
ہیں اور نہ ہورے کو۔ جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے اس کوتلف کر دیتے ہیں۔ اس
کی فسادی ہونے کے لئے سد مارب کا قصہ ہی کافی ہے۔ اس کی حیلہ سازی کا یہ
عالم ہے کہ جب یہ کسی ایسی تیل کی ہوتل یا برتن کے پاس آتا ہے، جس میں اس کے
منہ کی رسوئی نہیں ہو پاتی ، تو یہ اس میں اپنی دم ڈال کرتیل میں ترکر لیتا ہے اور پھر
اس کو چوس لیتا ہے اور اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔





# جنت اورجهنم والول سے الله کی گفتگو

٣٣ ..... إِذَا اَدُخَلَ اللّٰهُ اَهِلَ البَحنَت الجنت الجنت النارِ النَارِ قَالَ يَا اَهِلَ البَخنَةِ كَم لَبِثتُم فِي الاَرضِ عَدَد سنينَ قَالُوا لَبِثنَا يَو ما اَو بَعضَ يَومِ قَالَ البَخنَةِ كَم لَبِثتُم فِي يَومِ اَو بَعضَ يَومِ رِضوا ني وَ جَنتي ، امكُثُوا فَيهَا خَالِدِين مُخَلَدِينَ ثُمَ يَقُولُ يِااَهِلَ النَارِ كَم لَبِثتُم في الاَرضِ عَدَدَ سِنينَ قَالُوا لَبِثنَا يَو ما اَو بَعضَ يَومِ قَالَ إِسَما اِتَجَرتُم في يَومِ اَو بَعضِ يَوم غَضبِي يَوم ما اَو بَعضَ يَوم غَضبِي يَوم مَا اَو بَعضَ يَوم غَضبِي يَوم اَو بَعضَ يَوم غَضبِي وَسُختِي امكُثُوا فيهَا خَالِدِين مُخَلِدِين فَيَقُولُونَ رَبَنَا اَحْرِجنَامنِهَا فَإِن عُدنا فَيانَا ظَالِمُون فَيَقُولُ أَ خَسَئُو ا فيها وَلاَ تُكَلِمُونَ فَيكُونُ ذَالكَ آخِرَ عَهِدِ هِم بَكَلام ربهم

(اخرجه ابو بكر معمد بن ابراهيم اسمعيلي عن ايفع الكلاعي وله صعبته قال ابن كثير غريب والظاهر انه منقطع .) جب الله تعالى جنت والول كو جنت ميں اور دوذخ والوں كو دوذخ ميں

داخل کردے گاتو

ارشادفر مائے گا: اے اہل جنت تم دنیا میں کتنے سال کھہرے رہے ہو؟

وه عرض كريں گے : اے رب العزت! ايك دن يا بعض دن لعني دن كا

بھی کچھ حصدرے ہیں۔

ارشادہوگا: بہت ہی اچھی جز ااور بدلہ پایاتم نے ،میری رضا مندی

اورمیری جنت کو،اس ایک دن یا بعض دن کی وجہ سے

پس اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تھہر ہے رہو۔'

### 

پھرارشادہوگا: اے اہل جہنم!تم دنیا میں کتنے سال تھہرے رہے ہو؟

وہ عرض کریں گے: ایک دن یا بعضے دن تھہرے ہیں۔

ارشادفر ما کیں گے: اس ایک دن یا بعضے دن کی وجہ سے تم نے بہت ہی برا

جزا اور بدلہ پایا ہے میری غضب اور غصے کو پس اس

جہم میں ہمیشہ کے لئے تھمرے رہو"

پھروہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب! ہم کواس جہنم سے نکال دیجئے۔

پھرہم دوبارہ ایسا کریں گے تو شخفیق ہم ظالم ہیں۔

ارشادہوگا: اس جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہواور مجھ سے

بات نهرور

یہان کی اپنے رب کے ساتھ آخری مرتبہ کلام ہوگا۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان ہے کوئی بات نہیں کریں گے۔





## علامت تكبر

۲۵ ..... اذاأسبِ لَبِ الشُعُورُ وَمُثِیَ بِالنَبِخَتُرُ وَوصِمَ عَلَیَ السَمَسَامِعِ قَالَ اللهُ عَذَوَ جَلَ فَبِی حَلفَتُ لَا دعُو نَ بعَضَهُم السَمَسَامِعِ قَالَ اللهُ عَذَوَ جَلَ فَبِی حَلفَتُ لَا دعُو نَ بعَضَهُم بعَضاً اخرجه الخرائطی فی مساوی الاخلاق عن ابن عباس جو شخص لنگی شلوار لئکاتے ہوئے اور تھسٹے ہوئے اور مٹک کراور اکر کرچاتا ہے اور اپنے کا نوں پر بہرہ پن ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں: - مجھے تسم ہے کہ میں ضرور بضرور ان کے بعض کو بعض کے ساتھ بیکاروں گا۔ یعنی یہ میں ضرور بعض ور ان کے بعض کو بعض کے ساتھ بیکاروں گا۔ یعنی یہ میں میں میں میں میں میں ہے۔ تو اور جو یہا ختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کووہ پیند نہیں ہے۔

إِذَا بَقِنَى ثُلُثُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ السَمَاءِ الدُنياَ فَيَقُولُ مِنَ ذَاالَذِى يَدعُونِي اَستَجِيبُ لَهُ مَن ذَاالَذِى يَستِكشِفُ الضَرَرَاكشِفُهُ عَنهُ مَن ذَاالَذِى لَيستَر زِ قُني أَر زُ قُهُ حَتىٰ ينَفَجِوا لَفَجرُ (احرجه ابن البجار عن ابى مريرةً) جدرات كي ثلث باقى ره جاتى جاتو الله تعالى آسان و نياير نزول فرمات جدرات كي ثلث باقى ره جاتى جاتو الله تعالى آسان و نياير نزول فرمات

ہیں۔ پھرارشادفر ماتے ہیں:-

کون ہے وہ شخص جو مجھ سے دیا مائے ؟ تو میں اس کو قبول کروں۔ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے استغفار کر ہے؟ اور میں اس کی بخشش کروں۔ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے رزق طلب کر ہے؟ تو میں اس کورزق دوں۔ کون ہے وہ شخص جوا پنے سے ضرر اور تکلیف دور کرنا جا ہے؟ کہ میں اس سے اس ضرر اور تکلیف کودور کروں ۔ طلوع فجر تک یہی حالت رہتی ہے۔

#### خ حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی محلال اللہ کا ال

## بادلول كوالله كاحكم! فلال باغ كوسيراب كرو!!!

٢٦ .... سابق راوى سے روایت ہے، نی كريم الله نے فر مایا:-

وَعَنهُ عَنِ النَبِيىَ عَلَيْكُ قَال: بَينَمَا رَجُل يَمشِيى بِفَلاةِ مِنَ الاَرضِ فَسَمِعَ صَوتاً فَيى سَحَابَةِ: اسقِ حَدِ يقَتَه فُلان فَتَنحَى ذَ لِكَ السَحَابُ

ایک آ دمی صحرامیں چلا جار ہاتھا کہ اس نے بادل سے ایک آ وازسی ، فلا ں کے باغ کوسیراب کر۔

فَافَا فَرَغَ مَاءَهُ فِيى حَرَةِ ، فَاذَا شَرِجَة مِن تلِكَ الشَرَاجِ قَدِ استَوعَبَت ذلِكَ المَاءَ كُلَهُ ،

پس بادل کاریکٹراالگ ہوااوراس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین میں برسا دیا۔ پس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کرلیا اور پانی چلنے لگا۔

فَنَتَبَعُ الْمَاءَ ،فَاذَا رَجُل قَائِم فِيي حَدِيقَتِهِ يُحَوَلُ الْمَاءَ بِمِسحَاتِهِ ، مِثْخُصُ بَهِي اسْ پانى كے پیچے چیچے چلا۔ آئے جاكرايك مقام پرديكاكه ایک آدمی اپنے باغ میں كھراا پی كسى (اوزار) سے الیت باغ كو پانى لگار ہاہے۔ فَقَالَ لَهُ : يَا عَبِدَ اللّٰهِ إِمَا اَسِمُكَ ؟

اس نے اس سے بوچھا: اے اللہ کے بندے! تیرانام کیا ہے؟

قَالِ : فُلان للاسمِ الَّذِيي سَمِعَ فِيي السَحَابَةِ

اس نے وہی نام جالیا جواس نے بادل میں سے ساتھا۔

يَا عَبدَال ما لِهُ تَسا لُنِيي عَنِ اسمِيى ؟

فَقَالَ لَهُ

www.besturdubooks.net



: إِنِّي سَمِعتُ صَو تأ فِي السَحَابِ الَّذِي هٰذَا مَاؤُ هُ فَقَالَ :اسق حَدِيقَتَه فُلان ،لا سمِكَ يَقُولُ

اس نے کہا

اس باغ والے نے کہا:

اے اللہ کے بندے! تومیرانام کیوں یو چھتاہے؟ باغبان نے اس سے کہا: میں نے اس باول میں جس کا یہ یانی یہاں بہتا ہوا آیا ہے، میں نے ایک آوازسیٰ کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔اور بیو ہی نام ہے جوتو نے اپنا بتلایا ہے۔

تواس باغ میں کون سااییا عمل کرتا ہے کہ تیرے باغ کی سیرانی کے لئے اللہ نے با دل کو حکم ویا۔

فَمَا تَصِنَعُ فِيهَا ؟ فَقَالَ: اَ مَا إِذْ قُلْتَ هٰذَا ، فَا نِتِي اَنظُرُ اِلْيَ مَايَحُرُ جُ منِهَا، فَا تَصَدُّقَ بِثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا ، وَآرِدُ فِيهَا ثُلُثَه .

جب تویه کههر ما ہے تو میں بنا دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، دوسرا حصہ میری اور میرے اہل وعیال کی خوراک ہوجاتا ہے اوراس کا تیسرا حصہاس باغ يردوباره لگاديتا مول-

فوائد: اس من مى صدقد وفيرات كى تغييث كے علاو و كيف وكت in a grantial desired and with the way اليكن يركف وكرامت يامعجزه القدك اختيارها الميك الميكان والتانيل كرسكا کہ وہ جب جاہے کشف و کرامت کے ذریعے کوئی ان ہونا کام کر کے دکھا سکتا ہے۔جبیبا کہ بعض لوگ ایبا دعوی کرتے اوراس کی بنیاد پرسا دہ لوح عوام کولو شتے اورانہیں گمراہ کرتے ہیں۔



# بھائی کی علطی معاف کرنے کا انعام

المساورة ال

ہوتے ہوئے دکھائے گئے۔

ان میں ہے ایک نے کہا

اے دب! میرے اس طالم بھائی ہے میرے ظلم کا حساب لے کرویں۔

#### خشور الله كرده سيح واقعات المحمد الله الله الله المحمد المحمد الله الله الله المحمد المحمد الله الله المحمد المحمد

تواپنے بھائی ہے کیا جاہتا ہے؟ حالا نکہاں کے پاس نیکیوں میں سے پچھ بھی نہیں بچا۔ یارب میرے گناہ اس پرلا ددیں۔

الله تعالى في اس عفر مايا:

تواس نے عرض کیا

یہ ذکر کر کے آنخضرت ﷺ کی روتے ہوئے آنکھیں بہہ پڑیں۔ پھر فرمایا یہ دن بہت بڑا ہوگا۔لوگ اس کے مختاج ہوں گے کہ ان سے ان کے گنا ہول کے بوجھ اٹھا دیئے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالی اس مطالبہ کرنے والے کوفر مائیں گے: اپنی نظر اٹھااور دیکھے۔وہ نظر اٹھا کر (دیکھے گااور) کہے گا:

اےرب! میں سونے کے شہراور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں، جن پر لے لئے گئی کے لئے ہوئے ہیں، یہ س نبی کے لئے ہیں؟ یا یہ س شہید کے لئے ہیں؟

الله تعالی فرمائیں گے: جواس کی قیت دےگا، یہاس کے لئے ہیں۔

وہ عرض کرے گا یارب اس کا کون مالک بن سکتا ہے؟

الله تعالی فرمائیں گے: تواس کامالک ہے گا۔

وہ عرض کرے گا : کس عمل کی وجہ ہے؟

الله تعالی فرمائیں گے: اپنے اس بھائی کومعاف کردینے کی وجہ ہے۔

وہ عرض کرے گا یارب میں نے اس کومعاف کیا۔

الله تعالی فرمائیں گے: چلوا ہے بھائی کوہاتھ سے پکڑواوراس کوبھی جنت میں

لے جاؤ۔

یہ حدیث بیان فر ماکر آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا:
'' اسی لئے اللہ تعالیٰ ہے تقوی اختیار کرواور آپس میں صلح کے ساتھ رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح جا ہے ہیں ساتھ رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان سلم جا ہے ہیں الاساد)

www.besturdubooks.net



## موت کے بعدرا کو بھرنے والے کی مغفرت

ایک میت کوجلا کراس کی را کھ کو ہوا میں اڑا دی گئی اور پچھ دریا میں بہا دی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھ نتشر اجزاء کواکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرلیا۔

۲۸ ..... عَن آبِی هُرَیرَةٌ قَالَ قَالَ رسوُلَ اللهِ عَلَی اَسُرِفَ رَجُلُ عَلَی نَفْسِه فَلَمَا حَضَرَهُ المَوثُ اَوصیٰ بِبَنِیهِ حَرْتَ ابو ہریرہٌ ہے روایت ہے، رسول الله ﷺ فرمایا: ایک آدمی نے اپنی جان پرظلم کیا ..... یعنی بہت گناہ کئے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، تو اپنے گناہوں کو یا دکر کے اور اپنے انجام کے خوف ہے، این بیٹوں کو وصیت کی: -

اذَا مَاتَ فَحَوِتُوهُ ثُمَ اذ رُو نِصفَهُ فِی البَوِ وَنِصفَهُ فِی البَحوِ جب وه مرجائے .....اوراس جب وه مرجائے .....اوراس کی لاش کوجلا کررا کھ بنا دیا جائے .....اوراس را کھ کا نصف حصہ سمندر میں بہا دیا جائے .....اورنصف حصہ سمندر میں بہا دیا جائے .....اور جز اوسز اکے لئے میں دوباره دیا جائے .....اور جز اوسز اکے لئے میں دوباره ندا تھایا جاؤں ....اور کہا: -

فَوَ الله لِنِنُ قَدَرَ اللهُ عَلَيهِ لَيُعَذِبنَهُ عَذَاباً لَا يُعَذِبُهُ أَحَداً مِنَ العلَمِينَ میں ایک ایباسیاه کار ہوں کہ خدا کی شم! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑلیا، تو وہ مجھے ایباعذاب دے گا کہ جہانوں میں ایباعذاب کسی کونہ دے گا۔

فَلَمَا مَاتَ فَعَلُوا مَا اَمَرَهُم فَا مَرَاللَّهُ البحرَ فَجَمَعَ مَافِيهِ

www.besturdubooks.net

#### حضور بھے کے بیان کردہ سچے واقعات کی محصور بھی کے بیان کردہ سچے واقعات

وَاَمَلَ البَرَ فَحَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا قَالَ
مِن خَشَيَتِكَ يَا رَبِ وَاَنتَ اَعلَمُ فَعَفَرَ لَه (بعدی دسلم)
جب وه مرگیا تواس کی اولا دیے اس کی وصیت پڑمل کیااس کوجلا کراس کی
راکھ کچھ ہوا میں اور کچھ سمندر میں بہا دی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم کیا ،اس کے اندر
جواس کے اجزا تھے جمع کر لئے اور خشکی کو حکم دیا ،اس کے اندر جواس کے منتشر اجزا
تھے ، جمع کر لئے اور اسے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرلیا۔

الله نے یو چھا : تونے ایسا کیوں کیا؟

اس نے کہا : میرے پروردگار! تخصے اس کا بخو بی علم ہے کہ میں نے بیدام تیرے ڈرکی وجہ سے کیا ہے۔

اللّٰد تعالٰی نے اس کو بخش دیا۔

بیزمانہ ماضی کا ایک سچا واقعہ ہے اور آنخضرت کے اپنی امت کو یہ واقعہ سنایا۔ اس واقعہ سے دو چیزیں ثابت ہوئیں ۔اللہ تعالیٰ کا خوف بہت ہی مبارک اورنافع چیز ہے۔اگر چہاس گنہگارنے اپنے سادے بین میں اپنی میت کوجلا کررا کھ بنا کر ہوا اور سمندر میں بہا دینے کا اپنے بیٹوں کو تھم دیا اور بیٹوں نے اس پر عمل کیا۔ یہ کام غلما تھا لیکن ایکن کی متازد شد در الہی لیجی اللہ کا خوف تھا۔ چنا نچہ اللہ کی جو ایکن کے ایکن کے ایکن کی متازد شد کی میں کا ایکن کی متازد کرنے کے ایکن کے ایکن کے ایکن کی متازد کرنے کے ایکن کے ایکن کی متازد کرنے کے ایکن کے ایکن کیا ہے۔

ال ما فقط المسلم و المعالم الم

میں بہادی جاتی ہے، یا ہوا میں اڑادی جاتی ہے، یا جن کے اجسام سمندروں کی محیلیاں نگل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں صحیح سالم بنا کراپنے سامنے کھڑا کر لے اور قبر وقیامت کے احوال ان پر وارد کر دے۔خوف الہی بہر حال

میارک ہے۔

وَامَا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِهِ رَنَهَى النَفسَ عَنِ الْهَواى فَإِنَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاواي .

اور جوکوئی اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرااور اپنے نفس کوخلاف شریعت خواہش سے روکا تو ایسے ہی شخص کا ٹھکا نہ جنت ہے۔

خوف کے تین در ہے ہیں:-

یہلا درجہ..... قول وعمل کے مواخذہ عقبی کا دھڑ کالگار ہے۔

ميمقام ابل تقوي كا ہے۔

دوسرادرجه.....وقوع خطاولغزش ہے محبوب کی نظرے کرجانے کا کھنکالگار ہے۔

بیمقام اہل محبت کا ہے۔

تیسرادرجه....کسی نتیجہ کے خیال کے بغیر محض ہیبت وعظمت ذات سے لرز تار ہے

سیمقام عبدیت ہے۔

اورعبدمحض کامر تنبه متقین اور مجبین دونوں سے بلندتر ہے۔

مقام خوف میں اگر کوئی شخص بے خود ہو جائے اور وہ غلطی کا ارتکاب بھی۔

المراحدة المدني المراجعة ويرك على معافدة فيها والمع المراء كول كرية وف الود

امن والا المات والمراه والماس يرودر بي كراكر ميت كوجلاك

را کھ بنا کر اس کی را کھ کو دریا، یا ہوا میں اڑا دیا جائے، تو میت کے بھرے ہوئے اجز ابدن کوجمع کر کے، اس میں روح پھونک دے اور دوبارہ زندہ کرکے اسے اپنے سامنے کھڑا کرے اور اس سے اس کے اعمال کے بارے میں بوچھ کچھ کرے۔

### و خضور بھی کے بیان کردہ ہے واقعات کی میں ان کردہ ہے واقعات کے ان کردہ ہے واقعات کی میں ان کردہ ہے واقعات کے ان کردہ ہے واقعات کی میں ان کردہ ہے واقعات کی میں ان کردہ ہے وا

اب ذراسو بے کہ اس مخص کی یہ وصیت بڑی احمقانہ تھی، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو کا فرانہ تھی۔ اس لئے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آگیا، تو مجھے بہت عذاب دے گا۔ لیکن تم لوگوں نے مجھے جلا کر را کھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا، تو بھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھنا تو کفرو شرک ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ را کھ کے ذرات جمع کرنے پر قادر نہیں ہے۔

رف مہت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بوچھا کہ تو نے بیکام کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہا ہے اللہ! آپ کے ڈرکی وجہ سے۔اللہ تعالیٰ فرما کیں گے:

اچھا تو جانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں .....اور مانتا تھا کہ ہم
تیرے رب ہیں .....اور سیجی مانتا تھا کہ تو نے ہماری نافر مانی
کی ہے .....اوراس نافر مانی پرتو شرمسار بھی تھا .....اورنا دم بھی
تھا .....اورتو نے اپنے مرنے ہے پہلے ....اپنے ان گنا ہوں پر
ندامت کا اظہار کر دیا تھا .....اس لئے ہم تیری مغفرت کرتے

ہیں ....اور تجھے معاف فرماتے ہیں۔

اس واقعہ کو بیان کرنے ہے حضور اکرم ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت درحقیقت بندے ہے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اینے کئے پر سچے دل ہے شرمسار ہوجائے۔نا دم ہوجائے اور نا دم ہوکراس وقت جو کچھ کرسکتا ہے، وہ کرگز رے۔

پھراللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کومعاف فرمادیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخے معنی میں اپنے گنا ہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،اورا بی رحمت ہے ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین۔

قابل احتر ام دوستواور بزرگو!

' کہی اللہ کے بندے کے گناہ زمین وآ سان کوبھی بھر دیں ،تو ایسے مخص • www.besturdubooks.net

## منور الله كرده سيح واقعات المحرور الله المال المحرور المعالية المحرور المحرور المعالية المحرور المحرور

کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت تھانویؓ نے فرمایا:

ایک مجھر ہاتھی پر بیٹھ گیا اور پھر آ رام کرنے کے بعد ہاتھی کے کان میں جاکر کہنے لگا میاں ہاتھی! میرے بیٹھنے سے شخص تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو ہاتھی کہنے لگا: مجھے نہ تمھارے آنے کا بتہ چلا ، نہ جانے کا۔ اس طرح ہمارے گنا ہوں کے سمندر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ذراکی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔

شیطان مایوسی بیدا کرتاہے

جب تک اللہ تعالیٰ نے تو بہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، تو پھر ما یوی کیسی؟ یہ جو بعض او قات ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے مردود ہو گئے ہیں۔ ہم سے عمل وغیرہ ہوتے نہیں ہیں۔ گنا ہوں میں مبتلا ہیں۔ اس خیال کے بعد مایوی دل میں بیدا ہوجاتی ہے۔ یا در کھویہ مایوی بیدا کرنا شیطان کا حربہ ہے۔ اس لئے کہ شیطان دل میں مایوی بیدا کر کے انسان کو بے کمل بنانا جا ہتا ہے۔

ارے! تم ہے دیکھو کہ جس بندے کا مالک اتنا رحمٰن اور رحیم ہے کہ اس نے مرتے دم تک تو بہ کا درواز ہ کھول دیا ہے اور بیا علان کر دیا ہے کہ جو بندہ تو بہ کرے گا ، اس کے گناہ نامہ اعمال ہے بھی مٹا دیں گے۔ کیا وہ بندہ پھر بھی مایوس ہوجائے ؟ اس کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ۔بس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کرے اور تو بہ کرے۔ سب گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

توبہ گنا ہوں کواڑا دیتی ہے

ان گناہوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو بہ کے ذریعے ایک منٹ میں سب اڑ جاتے ہیں۔ چاہے منٹ میں سب اڑ جاتے ہیں۔ چاہے بڑے بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہوں۔حضرت بابا مجم صاحب سمبیں besturdubooks net

#### خشور کے بیان کردہ سے واقعات کی مشور کے بیان کردہ سے واقعات کی میں اور کا کھی کا میں اور کا کھی کا میں کا میں کا میں کا میں کا اور کی کھی کے بیان کردہ سے واقعات کی میں کا میں کہ میں کا میں کہ میں کا میں کہ میں کا میں کہ میں کے بیان کردہ سے واقعات کی میں کردہ سے واقعات کی میں کے بیان کردہ سے واقعات کی میں کے بیان کردہ سے واقعات کی میں کے بیان کردہ سے واقعات کے بیان کردہ سے واقعات کے بیان کردہ سے واقعات کے بیان کردہ سے میں کے بیان کردہ سے واقعات کے بیان کردہ سے بیان کردہ سے واقعات کے بیان کردہ سے واقعات کے بیان کردہ سے ب

قدس سرہ اللہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے، ان کے اشعار ہم جیسے لوگوں کے لئے بڑی تسلی والے شعر ہوتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے۔ دولتیں مل گئیں ہیں آ ہوں کی البی تیسی میرے گنا ہوں کی

لیعنی جب اللہ تعالیٰ نے آ ہوں کی دولت عطا فرمادی کہ دل ندامت سیشر مسار ہور ہا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے اور اپنے گنا ہوں کی معافی ما تک رہا ہے اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے ، تو پھریے گنا ہ ہمارا کیا بگاڑ لیس گے؟ لہٰذا جب تو بہ کاراستہ کھلا ہوا ہے ، تو اب مایوسی کا یہاں گزنہیں۔

عمل کی بدولت کوئی نجات نہیں پاسکے گا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نجات ہوگی

حضرت ابو ہریرہ مصور ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت نجات نہیں یا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ بھی یارسول اللہ؟

ارشادفر مایا کہ ہاں میں بھی ،گریہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے وُ ھانپ لیں گے سوقریب قریب رہواور دوستی اختیار کرو۔ صبح وشام اور رات کی تاریکی میں میانہ روی سے محنت میں لگےرہو۔ منزل ومقصود تک پہنچ جاؤ گے۔

میرے دوستو!

حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ بندہ خدا مرنے سے پہلے اپنے گنا ہوں پر شرمندہ اور نادم ہوگیا تھا۔اس لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرر ہاتھا اور اللہ تعالیٰ کے در نے اس کووصیت پرمجبور کر دیا۔اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شان ورحمت کا مظاہرہ فرمایا



# فرشتے کی مدد کا واقعہ عبرت

٢٩ ....عَنُ آبِى هُرَهُرَاةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي المُنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي السَرَائِيلَ: آبَرَصَ، وَٱقْرَعَ، وَٱقْرَعَ، وَٱعْمَى اَرَادَ الله اَنْ يَبُتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اللهِمُ مَلَكًا

بنی اسرائیل میں تین آ دمی تھے ان میں سے ایک آ دمی کے چہرے پر برص کے داغ تھے۔ دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسر ا آئکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔

فَاتَى الْاَبُوصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءِ آحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوُنَّ حَسنٌ وَجَلُدٌ حَسنٌ وَيَذَهَبُ عَنِى الَّذِ قَدُ قَذِرَنِى النَّاسُ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَاعُطِى لَوْنَا حَسنَا قَالَ: فَآَيُ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَاعُطِى لَوْنَا حَسنَا قَالَ: فَآَيُ فَمَسَحَهُ فَذَهَبُ عَنْهُ قَذَرُهُ وَاعُطِى لَوْنَا حَسنَا قَالَ: فَآَيُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ ال

اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آکراس آدمی نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی
پریشانی ہے؟ یہ کہنے لگا: ہاں بوی پریشانی ہے۔ پوچھا: کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا:
اللہ تعالی میرے برص کے داغ ٹھیک کردے۔ میرا چہرہ اس
قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں اور اللہ تعالی

## 

میرا کاروبارٹھیک کردے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں۔ میرے لئے یہی کافی ہے۔

چنا نچہاس آ دمی نے دعا کی۔اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی برص کی بیاری کودور کردیا اوراے ایک اونٹنی عطا کی۔اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں اونٹوں اوراونٹنیوں کا مالک بن گیا۔اس کا شارامیر آ دمیوں میں ہونے لگا۔

فَاتَى الآقُرَعَ فَقَالَ: آئَ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعُرٌ حَسَنٌ وَيَلْهَبُ عَنْهُ وَيَلْهَبُ عَنْهُ وَيَلْهَبُ عَنْهُ وَيَلْهَبُ عَنْهُ وَيَلْهُ مَنْهُ اللّهِ مَنْهُ اللّهِ مَنْهُ اللّهِ مَنْهُ وَاعُطِى شَعُرًا حَسَنًا. قَالَ فَأَيُّ الْمَلِ آحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ وَأَعُطِى بَقَرَةً حَامِلاً وَقَالَ: بَارَكَ اللّه لَكَ فِيها

پھروہ آدمی دوسرے کے پاس گیا، جس کے سر پربال نہیں تھے۔لوگ اس کا نداق اڑاتے رہتے تھے اورائے گنجا کہتے تھے۔ کاروبار بھی اچھانہیں تھا۔لہذا پر بیثان بھی رہتا تھا۔اس آدمی نے پوچھا: سناؤ بھئی تہمارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا:
بس ایک تو سر پربال نہ ہونے کی وجہ سے پربیثان ہوں اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پربیثان ہوں۔

اس آدمی نے کہا: اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پرخوبصورت بال اگادے کہ تم ویکھنے میں خوبصورت نظر آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ چنانچہ اس کے سر پرخوبصورت بال آگئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کوایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گائیوں کاوہ مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر آدمیوں میں اس کا شار ہونے لگ گیا۔

فَاتَى الاَعُمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ آحَبُّ اِلْيُكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرِدُّ اللَّهُ اِلَيُهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ اِلَيْهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ اِلَيْهِ

#### 

بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْعَنَمُ فَأَعُطِیَ

شَادةً وَالِدًا. فَأَنتَجَ هذانِ وَوَلَّذَا هذَا، فَكَانَ لهذَا وَادِ مِنَ

الإبلِ وَلهذَا وَادِ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهذَا وَادِ مِنَ الْغَنَمِ

الإبلِ وَلهذَا وَادِ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهذَا وَادِ مِنَ الْغَنَمِ

الإبلِ وَلهذَا وَادِ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهذَا وَادِ مِنَ الْغَنَمِ

بحروه آدمی تیسرے کے پاس گیااور پوچھا کہ سناو تمہارا کیا طال ہے؟ اس نے کہا:

میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں۔ میں تو تھوکریں کھا تا پھرتا

ہوں۔ میں تو لوگوں سے بھیک ما نگتا پھرتا ہوں۔ میری بھی کیا

زندگی ہے؟ دعا کرواللہ تعالی مجھے بینائی عطاء فرمادے۔

اس کواللہ تعالی نے بینائی بھی عطافر مادی اور اس کوا یک بکری عطاکی۔ اس بحری کا روز اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس کا شاربھی امیر کبیر آدمیوں

ثُمَّ إِنَّهُ آتَى الْاَبُرَصَ فِى صُورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ فَق. الَ: رَجُلٌ مِسْكِيُنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِى الْجِبَالُ فِى سَفَرِى فَال بَلا غَلِى الْيَوُمَ إِلَّا بِاللَّهِ بِكَ سَأَلُكَ بِاللَّذِى اَعُطَاكَ الدَّوُنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ بِكَ سَأَلُكَ بِاللَّهِ عِيرًا آتَبَلَّعُ بِهِ فِى سَفَرِى فَقَالَ الْحُقُوقَ كَثِيرَةً الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا آتَبَلَّعُ بِهِ فِى سَفَرِى فَقَالَ الْحُقُوقَ كَثِيرَةً فَقَالَ الْحُقُوقَ كَثِيرَةً فَقَالَ الْحُقُوقَ كَثِيرَةً فَقَالَ كَأْنِي آعُرِفُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَقَالَ الله ؟ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِر

میں ہونے لگا۔

کی سال ان تعمقوں میں گزر گئے۔لوگوں میں بڑے چر ہے، بڑی عز تیں کہ فلاں تو چو ہدری صاحب ہیں، فلاں تو نواب صاحب ہیں۔ فلاں تو رانا صاحب ہیں۔ان کا رہن سہن امیرانہ بن گیا۔ بڑے نوکر چا کر ہو گئے۔ دنیا کے مکان اور محل بنا لئے تھے۔ بڑی عز توں کی زندگی گزارنے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ خفلت کا شکار ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزرگیا تو وہی فرشتہ پہلے کے پاس آیا اور کہنے لگا:۔

#### خشور الله كالكارده بي واقعات المحالي الله المالي ال

میں مختارج ہوں ، میں غریب ہوں ، میں آپ کے باس آیا ہوں ایک وفت تھا، جب آپ کے باس کچھ ہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کوسب کچھ عطا کردیا، آپ مجھے اس اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ بیمن کراس آ دمی کو برد اغصہ آیا۔ کہنے لگا:۔

تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر، اور میں خود امیر۔ میں نے بچپن میں فلاں جگہ زندگی گزاردی۔ میں تو سونے کا چچ منہ میں لے کر بیدا ہوا تھا۔ میں نے تو بچپن سے دولت دیکھی ہے۔ ارے! میں تو خاندانی امیر ہوں۔ تم کیسی با تیں کرتے ہو۔ تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری ہے عزتی کردی۔

فَقَالَ: إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّه إِلَى مَاكُنُتَ

اس نے کہا: اچھا بھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کردے۔ یہ کہہ کروہ آ دمی چلا گیا۔مشیت خداوندی سے اس کو پھر برص کا مرض ہوگیا۔ الیی بیاری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مرگئیں۔ جائیداد بھی ختم ہوگئی اور بیاسی پہلی والی حالت میں دوبارہ آگیا۔

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِى صُورَتِهِ وَهَيُنَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِهِ الْمَا وَرَدَّ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ الِي مَا كُنْتَ

پھروہ آ دمی دوسرے کے پاس گیا۔ اس کو کہنے لگا کہ میں بڑا ہی غریب ہوں ہختاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر جھودے دو۔ اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کوسب بچھودیا۔ حالانکہ آپ کے پاس تواپنا بچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا:۔

تم نے کیسی بات کی؟ ارے! میں بڑا عقلمند آدمی ہوں۔ دنیا مجھے بڑا برنس مین کہتی ہے۔ دنیا میرے فیصلے سلیم کرتی ہے۔ میں نے فلاں کارو بار کیا ،اییا سودا کیا کہ مجھے اتن بچت ہوئی۔ فلاں سودا کیا اتن بچت ہوئی۔

میاں! منت سے کمایا ہے ۔۔۔۔ بغیر محنت کے بچھ نہیں ملتا ۔۔۔ تم ویسے ہی چل کرآ گئے ہو ۔۔۔۔ ہم نے بیمخنت کے بھی سکتا ہے ۔۔۔۔ ہم نے بیمخنت کی کمائی کی ہے ۔۔۔۔ ہم نے بیمن کر گیا ۔۔۔۔ ہم نے ون رات اس کے بیمجھے محنت کی تب ہمیں بیملا ہے۔۔ بیمجھے محنت کی تب ہمیں بیملا ہے۔

جب اس نے اس قتم کی باتیں کیں توبیآ دمی کہنے لگا: اچھا جیسے تم پہلے تھے پھراللہ تعالیٰ تمہیں ویباہی کردے۔

جب اس نے بددعا کردی، تو اس کی گائیں سب کی سب مرگئیں، جائیدادیں نقصان کا شکار ہوکر ہاتھوں سے نکل گئیں۔ اس کے سر کے بال بھی گر گئے۔جس حالت میں پہلے تھااسی حالت میں وہ دوبارہ ہوگیا۔

وَأَتَى الاَعُمَى فِى صُورَتِهِ وَهَيُئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وابُنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتُ بِى الْجِبَالُ فِى سَفَرى، فَلاَ بَلاغَ لِى الْيُومَ اللّا سَبِيلٍ انْقَطَعَتُ بِى الْجِبَالُ فِى سَفَرى، فَلاَ بَلاغَ لِى الْيُومَ اللّهُ بِاللّهِ عُلَيْكَ بَصِرَكَ شَاةً اتَبَلّغُ بِاللّهِ عَلَيْكَ بَصِرَكَ شَاةً اتَبَلّغُ بِهَا فِى سَفَرِى؟ فَقَالَ: قَدُ كُنْتُ اعْمَى فَرَدَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَا شِئتَ وَدَعُ مَا شِئتَ فَوَ اللّه مَا أَجْهَدُكَ الْيُومَ بِشَيءٍ احْدُ تَهُ لِللّهِ عَزَّوجٌ. فَقَالَ: اَمُسِكُ مَا لَكَ فَإِنّهَا النّبُلِيتُم، فَقَد رَضِى الله عَنْ وَجُدُ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ

صعیع بخاری، کتاب النبیاء باب حدیث ابر ص اعمی افرع فی بنی اسزائیل ع: ۲۳۲۲/صعیع مسلم، کتاب الزهد ع: ۲۹۲۴) پیمروه تیسرے آومی کے پاس گیا اور اس سے جاکر کہا کہ میاں! میں محتاج

#### 

ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو، اس اللہ کے نام پر جس نے آپ کوسب کچھ دیا۔ حالانکہ آپ کے بات کہی اس کچھ دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اس آ دمی پر عجیب می کیفیت طاری ہوئی۔ آئھوں ہے آنسوآنے گے اوروہ کہنے لگا:

بھائی! تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا۔ میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلا یا کرتا تھا۔ میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا۔ میری دنیا ویران تھی۔ میں بھیک مانگنا تھا۔ لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا اس نے دعا کردی۔ میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کردی اورایک بکری ایسی دی جواتی برکت والی تھی۔

آج دیکھو! دونوں بہاڑوں کے درمیان جتنار یوڑنظر آتا ہے یہ سب میر ہے مولا کا کرم ہے۔ یہ سب میر ہے مولا کا دین ہے۔
میر ہے پاس اپنا کچھ بیس تھا۔ یہ کسی کی دعا لگ گئی۔
میر ہے دوست! تم اس اللہ کے نام پر ما نگنے کے لئے آئے ہو،
میر ار یوڑتمہار ہے سامنے ہے تم جتنا چا ہو لے سکتے ہو۔ میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں۔ میں تو وہی اندھا ہوں۔ میر ہے مولا نے جھے مرکرم کیا۔

نے مجھ پر کرم کیا۔

اس اجنبی شخص نے کہا تمہیں مبارک ہو۔ میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بندوں کے پاس امتحان کے لئے بھیجا تھا۔ دو بندے اپنی اوقات کو بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کوواپس لے لیا۔ مگرتم نے اپنی اوقات کو یا در کھا۔

جا اللہ تیری عزت میں اور مال میں اضافہ فر مادے۔ چنانچہ یہ آ دمی بی اسرائیل کے بڑے باعزت مال والوں میں ہے بن گیا۔ www.besturdubooks.net



# 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ

۳۰ ..... حضرت ابوسعید سعد بن ما لک بن سنان الحذری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: -

قَالَ : كَانَ فِيهُمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ رَجُلْ الْفَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ،

تم سے پہلےلوگوں میں ایک شخص تھا۔اس نے ننا نو نے آل کئے۔

فَسَأَلَ عَنُ اَعْلَمِ اَهُلِ الْآرُضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِب فَا تَا هُ

پس اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا: تو

اے ایک راہب (پادری) کا پید بتلایا گیا۔

فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسُعَةً وَتِسُعِينَ نَفُسًافَهَلُ لَهُ مِنُ تَوْبِةٍ؟

اس نے اس سے جاکر پوچھا کہ اس نے ننا نوے قل کئے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟

فَقَالَ: لَا! فَقَتَلَهُ فَكُمَّلَ بِهِ مِائَةً

اس نے کہانہیں۔اس نے اس پاوری کو بھی قتل کر کے سوکی تعداد پوری کرلی۔ ثُمَّ سَالَ عَنْ اَعُلَمِ اَهُلِ الْاَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفُس فَهَلُ لَهُ مِنُ تَوُبَةٍ؟

اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتلاؤ۔اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی اس نے اس سے جاکر پوچھا کہ اس نے سوآ دمی قتل کئے ہیں۔کیا اس کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟

#### منور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی منور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی مناور بھے کے بیان کردہ سے واقعات

فَقَالَ: نَعَمُ وَمَنُ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَة؟ انْطَلِقُ اِلَى اَرُضِ كَذَا وَكَذَا فَكَانَ بِهَا اُنِاسًا يَعُبُدُونَ اللَّه تَعَالَى فَاعُبُدِ اللَّه مَعَهُمُ وَلَا تَرُجِعُ اِلَى اَرْضِكَ فَاعْبُدِ اللَّه مَعَهُمُ وَلَا تَرُجِعُ اِلَى اَرْضَ سُوءٍ اَرْضِكَ فَانَّهَا اَرُضُ سُوءٍ اللَّه عَامُ فَاعْبُدِ اللَّه مَعَهُمُ وَلَا تَرُجِعُ اللَّهِ اللَّه مَعَهُمُ وَلَا تَرُجِعُ اللَّهِ اللَّه مَعَهُمُ وَلَا تَرُجِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَهُمُ وَلَا تَرُجِعُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَهُمُ وَلَا تَرُجِعُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَهُمُ وَلَا تَرُجُعُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَهُمُ وَلَا تَرُجُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

ہاں! کون ہے جواس کے اور اس کی تو بہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلا ان مین (علاقے) میں چلا جا! بلا شبہ وہاں کچھا یسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کراورا پنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین

فَانُطَلَق حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ اَتَاهُ المَوُثُ فَاخْتَصَمَتُ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ.

چنانچاس نے نیکوں کی اس بستی طرف سفر شروع کیا۔ ابھی اس نے آدھاراستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آگئی۔ (اس کی روح کو لینے کے لئے) رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے (دونوں ہی) آگئے اور ان کے مابین جھکڑ اشروع ہوگیا۔

فَقَالَتُ مَلائِكَةُ الرَّحُمَةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّه تَعَالَىٰ ،

وَقَالَتُ مَلاَّئِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَط

ملاً نکه رحمت نے کہا : وہ تا ئب ہو کرآیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے

وه الله كي طرف آنے والا ہے۔

عذاب کے فرشتے ہولے : اس نے بھی بھلائی کا کام نہیں کیا،اسلئے وہ عذاب کامشخق ہے۔

ان فرشتوں کے مابین بیر جھگڑا جاری تھا۔ www.besturdubooks.net فَقَلَ: قيسُوا ما بَيُنَ الْارْضَيْنِ فَإلَى ايَّتهمَا كَانَ ادْنَى فَهُو لَهُ فَقَلَ: قيسُوا ما بَيُنَ الْارْضِيْنِ فَإلَى ايَّتهمَا كَانَ ادْنَى فَهُو لَهُ افْقَالُ: قيسُوا ما بَيُنَ الْارْضِيْنِ فَإلَى الْارْضِ الَّتِي اَرَادَ، فَقَبَضَتُهُ افْقَالُ حُمَةِ (متفق عليه) وفي رواية في الصّحيح: فَكَانَ مَلائِكَةُ الرَّحُمَةِ (متفق عليه) وفي رواية في الصّحيح: فَكَانَ إلَى القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ اَقُرَبَ بِشِبُو فَجُعِلَ مِنُ اهْلِهَا وَفي روايةٍ في الصَّحيح: فَاوُحَىٰ اللَّهُ تَعَالَى إلَى هٰذِهِ اَنُ تَبَاعَدِى، وَإلَى هٰذِهِ اَنُ تَبَاعَدِى، وَإلَى هٰذِهِ اَنُ تَبَاعَدِى، وَإلَى هٰذِهِ اَنُ تَعَالَى إلَى هٰذِهِ اَنُ تَبَاعَدِى، وَإلَى هٰذِهِ اَنُ تَعَالَى عِلْمُ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَعَلَ مِنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ مَعَلَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ مَنْ اللهُ ال

نیں اُیک فرشۃ آ دمی کی شکل میں آیا۔ اسے انہوں نے اپنا حاکم بنالیا۔ اس
نے فیصلہ دیا ، دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپولیعنی جس علاقے سے وہ آیا
تھا، وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلہ ، دونوں
کی پیائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہووہ ہی اس کا حکم ہوگا۔
چنانچہ انہوں نے بیائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا ، جس کی طرف
وہ ارادہ کئے جارہا تھا۔ پس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔
صحیح کی ایک اور روایت میں س طرح ہے ، پس پیائش میں وہ نیکوں کی
لیستی کی طرف ایک بالشت زیادہ قریب نکلا۔ چنانچہ اسے بستی کے نیک لوگوں میں
لیستی کی طرف ایک بالشت زیادہ قریب نکلا۔ چنانچہ اسے بستی کے نیک لوگوں میں

ہے کردیا گیا۔

نیز صحیح ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں ، اللہ نے اس زمین کو (جہاں سے وہ آر ہا تھا) تھم دیا کہتو دور ہو جا اور ارضِ صالحین کو (جس کی طرف وہ جارہا تھا) تھم دیا کہتو قریب ہوجا۔ اور فر مایا ان دونوں کے مابین فاصلہ نا پو۔ جب انہوں تھم دیا کہتو قریب ہوجا۔ اور فر مایا ان دونوں کے مابین فاصلہ نا پو۔ جب انہوں

## المنور الله كالمان كرده سيح واقعات المناس المان كرده سيح واقعات المناس المان كالمناس المناس ا

نے ناپاتو ارضِ صالحین کی طرف اے ایک بالشت زیادہ قریب پایا۔ پس اے بخش دیا گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے (بطور کرامت) سرک کر پہلی زمین ہے دور ہوکر (تھوڑا سا) دوسری طرف ہوگیا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ گنہگارترین شخص کے لئے بھی تو بہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرایک کی تو بہ قبول فرما تا ہے، بشر طیکہ تو بہ خالص ہو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتلاتے وقت ،سائل کی نفسیات اور اس کی

مشکلات کوسا منے رکھیں اور الی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں مشکلات کوسا منے رکھیں اور الی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے اور نہ سائل اللہ کی رحمت سے مابوس ہوکر گنا ہوں پر مزید دلیر ہو۔

نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرنا ک ہے۔

بوقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آئے ہیں۔





# الله تعالی کو بندے کی توبہ انتہائی محبوب ہے

٣١ .... حفرت الو بريرة سي روايت بي كه جناب رسول الله عَلَى في أرشا وفر مايا:
قال الله عَزُّوجَلَّ: اَنَا عِنُدَ ظَنَّ عَبُدِى بِي وَانَا مَعَهُ حَيْثُ
يَدُكُرُنِى وَاللهِ لَلهُ اَفُرَحُ بِتَوْبَةِ عَبُدِهِ مِنُ اَحَدِكُمُ يَجِدُ
ضَالَتهُ بِالْفَلاَةِ وَمَنُ تَقَرَّبَ اِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُ اللهِ فَرَاعًا
وَمَنُ تَقَرَّبُ اللهِ بَاعًا وَإِذَا اَقْبَلَ اللهَ يَمُشِى اَقْبَلُتُ اللهِ اللهِ مَرولُ مِسَمى اَقْبَلُتُ اللهِ اللهِ مَسِمى اَقْبَلُتُ اللهِ اللهِ مَسْمى اَقْبَلُتُ اللهِ اللهِ اللهِ مَسْمى اَقْبَلُتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اللّه عز وجل ارشا دفر ماتے ہیں: -

میں اپ بندے کے اپ متعلق گمان جیسا معاملہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جہاں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔
فتم بخدا! میں اپ مؤمن بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، جتنا کہتم میں سے کوئی بیابان میں اپنی گم شدہ سواری کو پاکر خوش ہوتا ہے۔ اور جوشخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوجا تا ہوں اور جومیرے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوجا تا ہوں اور جومیرے بقدر قریب ہوجا تا ہوں۔ اور جومیری طرف چل کرآتا ہوں۔ اور جومیری طرف چل کرآتا ہوں۔ اور جومیری طرف چل کرآتا ہوں۔ اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔



# غارمیں بندہونے والے تین مسافروں کی کہانی

حفرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول علی سے سنا آپ فرمار ہے تھے۔

انُطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيتُ أَلَىٰ غَارِفَدَ خَلُوهُ،

تم میں ئے پہلے کسی امت کے تین آ دمی سفر کوروا نہ ہوئے راستہ میں رات گزار نے کے لئے ان کوا بیک غار ملاوہ اس کے اندر داخل ہوکر سو گئے۔

فَانُحَدَرَتُ صَخُرَةً مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتُ عَلَيْهِمُ الْغَارِ،

ا تفاق سے بہاڑی ایک چٹان پھیلی اور غار کے منہ پرآگئی اور باہر نکلنے کا راستہ الکل بند کر دیا۔ صبح کو بیدار ہوکر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کودیکھا

فَقَالُوا: إِنَّهُ لا يُنجِيكُم مِن هذِهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَن تَدعُوا

الله تعالى بصالح أعمالكم

انہوں نے آپس میں کہااس چٹان کی آفت سے تم کو بجز اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہتم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کراللہ تعالیٰ سے دعا کرووہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔

قال رجل منِهُم اللَّهُمَ كَانَ لي اَبُوَانِ شَيخَانِ كَبيرانِ وَكُنتُ لَا اَغْنِقُ قَبلَهُمَا اَهلاً وَلا مالا فَناكى بي طَلَبُ الشَجْرِيوَ ما فَلَم أَرُح

عَلَيهِ ما حَتى نَامَا فَحَلَبِتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَد تُهُمَا نَائِمَينِ فَكَرِهتُ اَن اَوُ قِطْهِما وَ اَنَ أَغبق قبلهما أَهُلا أُو مَالاً ، فَلَبِثتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِى اَ نَتَظِرُ استِيقَا ظَهُمَا حَتَى بَرَقَ الفَجرُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِى اَ نَتَظِرُ استِيقَا ظَهُمَا حَتَى بَرَقَ الفَجرُ وَالْفَجرُ وَالْفَينَ عَندَ قَدَمي فَاستَيقَظَا فَشَرِبَا غَبُو قَهُمَا اللَّهُمَ وَالصَبِيتَهُ يَتَضَاغُونَ عَندَ قَدَمي فَاستَيقَظَا فَشَرِبَا غَبُو قَهُمَا اللَّهُمَ وَالصَبِيتَهُ يَتَضَاغُونَ عَندَ قَدَمي فَاستَيقَظَا فَشَرِبَا غَبُو قَهُمَا اللَّهُمَ وَالصَبِيتَهُ يَتَضَاغُونَ عَندَ قَدَمي فَاستَيقَظَا فَشَرِبَا غَبُو قَهُمَا اللَّهُمَ وَالصَبِيتَةُ يَتَضَاغُونَ عَندَ قَدَمي فَاستَيقَظَا فَشَرِبَا غَبُو قَهُمَا اللَّهُمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑ ھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روز انہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے ، لونڈی غلام کوشام کا دودھ پینے کے لئے نہیں دیا کرتا تھا۔ پہلے ماں باپ کو پلاتا ، پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کوساتھ لئے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انظار کرتے کرتے بھو کے سو گئے ۔ میں حسب عادت فورا ان کے لئے بکر یوں کا دودھ نکال کرلایا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوایایا۔

میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پبند کیا اور نہ ان سے نہ ان کو جگانا پبند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ میلانا گوارا کیا۔ رات بھران کے سر ہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑار ہااوران کے جاگئے کا انتظار کرتارہا۔

بہرحال جبوہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے جھے کا دودھ فی لیا۔ تب ہم سب نے پیا۔ اللہ اگر میں نے ماں باپ کا بیاحترام اور خدمت تیری رضا کے لئے کی ہوتو میرے اس نیک عمل کے طفیل تو ہم سب ہے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کردے۔

اس دعاکے بعدوہ چٹان تھوڑی میں ہٹ گئی مگراس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔

قَالَ الاَخَرُ: اللَّهُمَ إِنَهُ كَانَت لَى ابْنَةُ عَمَ كَانَت مِنَ السَنيِنَ فَجَاءَ ننى فَاعطَيتُهَا عِشرِينَ وَمِائَةَ دِينارِ عَلَى اَن تُحَلَى بَينِى وَبِينَ نفَسِها فَفَعَلَت حَتَى إذا قَدَرتُ عَلَيْهَا بِينَ رِجليها قَالَت اتَى اللَّهُ وَلا تَفُسِها فَفَعَلَت حَتَى إذا قَدَرتُ عَلَيْهَا بِينَ رِجليها قَالَت اتَى اللَّهُ وَلا تَفُسِها الخَاتَمَ الاَ بِحَقَهِ فانصَرَفتُ عَنها وَهِي اتَى اللَّهُ وَلا تَفُسِها اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَ بِحَقَهِ فانصَرَفتُ عَنها وَهِي اللَّهُ مَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا الْمُعْمِقُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

یا اللہ! تو جانتا ہے کہ میرے چپا کی ایک لڑکی تھی، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی ۔ میں نے اس کواپنی ہوس کا شکار بنانے کے لئے اس پر کافی ڈورے ڈالے، مگراس نے صاف انکار کردیا۔

یہاں تک کہ اتفاق سے وہ مع اپنے خاندان کے شدیدترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔فقر وافلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کوایک سومیس دینار سونے کے سکے، اس شرط پر دینا منظور کئے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔وہ مجبوراً اس برآ ما دہ ہوگئی۔

یہاں تک کہ میں جب اس کی دونوں ٹاگلوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی عاجزی ہے کہا:

> ارے خدا کے بندے! اللہ ہے ڈربغیر حق کے مہر کومت تو ڑاس امانت کو ہاتھ نہ لگا ۔۔۔۔۔ اللہی صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ ہے میں فوراً ہٹ گیا۔

حالانکہ مجھےاس ہے ہے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کومیرے سپر دکر چکی تھی اور

#### حضور الله كي بيان كرده سي واقعات المحمد الله المالية المحمد المحم

میں جو جاہتا اس کے ساتھ کرسکتا تھا اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیئے تھے، اس کے پاس چھوڑ دیئے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لئے کیا ہوتو اس مصیبت کو جسمیں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چڑان اور تھوڑی میں ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار میں

اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی ی ہٹ کئی مگر پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔

وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَ استَأْجَرتُ أُجَرَاءَ واَعطَيتُهُم آجرَهُم غَيرَ رَجُلِ وَاحِدِ تَركَ الَّذِى لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَرتُ آجرَهُ حَتَى كَثُرَت منِهُ الاَموالُ فَجَاءَ ني بَعِدَ حين فَقَالَ : يَا عَبدَ اللَّه إِ اَدَ لِكُرَت منِهُ الاَموالُ فَجَاءَ ني بَعِدَ حين فَقَالَ : يَا عَبدَ اللَّه إِ اللَّهِ إِ اللَّهِ إِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

یا اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی ، بجز ایک مزدور کے۔اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔

میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا ..... یہاں تک کہوہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی .....تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا: -

### و منور الله كرده سيح واقعات كالمحرود الله الله الله المحرود العات كالمحرود العات

اے اللہ کے بندے! میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا: بیاونٹ، گائے، بکریاں اور لونڈی، غلام سب تیری مزدوری کی کی بیداوار ہیں۔ آؤاور شوق سے سب لے جاؤ۔

اس مزدور نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ دل گی نہ کر۔ میں نے کہا: میں تیرے ساتھ مطلق دل گی نہیں کررہا۔ در حقیقت بیسب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار بیں اور تیری ہی ہیں۔ تو اس نے وہ سب مولیثی اورلونڈی غلام سب مجھ سے لے لئے اور ہنکا کر لے گیا اور پچھ بیں چھوڑ ا۔

یا اللہ! اگر یہ کارخیر میں نے صرف تیرے لئے کیا ہے، تو اس کے طفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں، ہم سے دور فرماد ہے۔ چنا نجہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہرنکل آئے (بخاری سلم ابوداؤد)

#### اس حدیث سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جیچا زادلڑ کی والے شخص کے دل میں واقعی خوف خدا تھا اور اللہ پاک سے ڈرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے لئے جنت ہے فرمان اللہی ہے: -

و امامن خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنته هی الماوی

یعنی جس شخص کو بیخوف دامن گیر ہو کہ کل روز قیامت رب

العزت کے سامنے حساب کے لئے بیشی ہوگی اورنفس کوخواہش
کی پیروی ہے رو کے رکھا تو اس کا جنت میں ٹھکا نہ ہوگا۔

اس حدیث ہے رہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت و پریشانی میں خاص کر اللّدر ب

### و منور الله كال كرده سيح واقعات كالمحالي الله المحالية ال

العزت ہی ہے دعا کرنا ، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور نیک عمل کے وسیلہ ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث ہے اور بھی بعض فضائل ومسائل کا ثبوت ہوتا ہے۔ جومندرجہ ذیل ہیں:

عمل میں اخلاص کی بڑی فضیلت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی خدمت، ان کو اہل وعیال پرتر جیج دینا اور ان کی راحت رسانی کے لئے خود مشقت برداشت کرنا، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں بچوں کے رونے کا جو آیا ہے، شاید بیعموماً بچھ بھوک سے رونے کا درجہ ہوگا۔ ورنہ انتہائی شدت بھوک سے بچوں کے رونے کی بروانہ کرنا قابل اشکال امر ہے۔

قدرت کے باوجوحرام سے بچنا اور پاک دامنی اختیار کرنے کی بھی برای فضیلت ہے اور بیام بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آ دمی گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ سے باز آ جائے تو گناہ کے تمام مقد مات کی بھی معافی ہوجاتی ہے۔

امانت میں خیانت نہ کرنا بلکہ اس کی پوری بوری ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بیندیدہ امر ہے۔

کی درخواست کرنا
 کی درخواست کرنا
 چائز ہے۔

اجرت معلوم ہوتو دوآ دمیوں کوآپس میں اجارہ کا کرنا جا تز ہے۔

☆ .....صالحين كى كرامات برحق بين \_

☆ .....عبرت حاصل کرنے کے لئے گزشتہ لوگوں کے واقعات بیان کرنا جائز ہے بلکہ اچھا۔



# الوكهابج

٣٣ ..... وَعَن صُهَيبِ رضى اللّه عَنهُ أَنَ رسولَ اللّه عَلَيْهُ قال: كَانَ مَلِكُ عَلَيْهُ قال: كَانَ مَلِك فيمَن كَانَ قَبلَكُم وَكَانَ لَهُ سَا حِر

حضرت صہیب ہے روایت ہے کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا :تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اوراس کامشیرایک جادوگرتھا۔

فَلَمَا كَبِرَ قَالَ للمَلِكِ : إِنَى قَد كَبِر ثُ فَابِعَث إِلَى غُلاماً أُعَلَمهُ السَحرَ فَبَعَث اليه غُلاماً يُعَلَمهُ

جب جادوگر بوڑھا ہوگیا تو اس نے بادشاہ سے کہا: بے شک اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں، ایک لڑکا میر ہے سپر دکر، تا کہ میں اسے بہ جادوکاعلم سکھا دوں۔ چنا نچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا، جس کووہ جادو سکھا تا۔ و کان فی طریقیہ اِذَا سَلک دَ اهِب ، فَقَعَدَ اِلَیهِ وَسَمِعَ کَلامَهُ فَاعجَبَهُ اس کے راستے میں ایک پا دری کا بھی ٹھکا نہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پا دری کے پاس جی جادوگر سے باس جاتا تو پا دری کے باس جی تھوری دیر کے لئے بیٹھ جاتا۔

اس لڑنے نے اس کی باتیں سنیں تو اسے اچھی لگیں۔ پس وہ جب بھی جادو گرکے یاس جاتا، راہب یا دری کے یاس بھی بیٹھ جاتا۔

وَكَانَ إِذَا أَتَى السَاحِرَ مَوَّ بِالرَّاهِبِ وقعد اليه فَاذِا أَتَى السَاحِرَ مَوَّ بِالرَّاهِبِ وقعد اليه فَاذِا أَتَى السَاحر ضَرَبَهُ فَشَكَاذَلِكَ اللَّي الرَاهِبِ فَقَالَ: جبوه جادورً اسے مارتا۔اس نے جبوه جادورً اسے مارتا۔اس نے

راہب کو بتلایا۔را بب نے اس سے کہا:-

إِذَا خَشِتَ السَاحِرَ فَقُل: حَبَسَنِی اَهلِی وإِذَا خَشِتَ اَهلَک فَقُل: حَبَسَنِی السَاحِرُ فَبِیَنَمَا هُوَ عَلَی ذٰلِکَ جب تمصیں جادوگر سے مارکا ڈرہو،تو بیہ کہددیا کرو کہ مجھے میرے گھروالوں نے روک لیا تھااور جب گھروالوں سے ڈرہوتو کہددیا کرو کہ جادوگرنے مجھے روک لیا تھا۔ چنا نجہاس طرح دن گزرتے رہے۔

إِذْ اَ تَى عَلَى دَابَتِهِ عَظِيمَتِهِ قَد حَبَسَتِ النَاسَ فَقَالَ: النَومَ اعلَمُ السَاحِرُ اَفضَلُ اَمِ الرَاهِبُ اَفضَلُ ؟ فَا خَذَ حَجَرًا فَقَالَ: حَجَرًا فَقَالَ:

ایک دن الڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا، جس نے لوگوں کاراستہ روک رکھا تھا۔ الڑکے نے دل میں کہا: آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یارا ہب اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا:

الله مَ إِن كَانَ آمرُ الرَاهِبِ آحَبَ الله مِن آمَرِ السَّله مَ الله مَن آمَرِ السَّاحِرِ فَاقتُل هٰذِهِ الدَابَتة حَتَى يَمضِى النَاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَاسُ ،

اے اللہ! اگر راہب کا معاملہ تیرے زویک جا دوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس جا نورکواس پھر کے ذریعے سے ماردے، تا کہ راستہ کھول جائے اورلوگ گزرجا کیں۔
پس یہ دعا کر کے پھر اس جا نورکو ما را، جس سے وہ ہلاک ہوگیا، لوگ گزرگئے۔
فَاتَنَى الْسَرَاهِ بَ فَاَحْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّهِبُ: اَی بُنِیَ اَنتَ الْسَرَومَ اَفْضَلُ مِنَى قَد بَلَغَ مِن اَمْرِکَ مَا اَرَى وَإِنَکَ

سَتُبِتَلَى فَإِنِ ابتليتَ قَلا تَذُلَ عَلَىَ

وہ الرکارا ہب کے پاس آیا اوراہے بیوا قعہ بتلایا۔را ہب نے اسے کہا:

بیٹے! آج تم مجھ سے افضل ہوتمھا را معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے ، میں وہ و مکھ رہا ہوں۔ عنقریب تم آز مائش میں ڈالے جاؤ گئے۔ پس جب آز مائش کا بیمر حلم آئے ، تو تم میری بابت لوگوں کومت بتلانا۔

وَكَانَ الغُلامُ يُبُرِيئُالاكمَهُ وَالاَبرَصَ وَيُدَاوِى النَاسَ مِن سَائِرِ الاَدُواَءِ

یہ لڑکا ماورزاد اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیاریوں کاعلاج کرتا۔

فَسَمِعُ جَلِيسِ لِلمَلِكِ كَانَ قَد عَمِى وَ أَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةِ فَقَالَ: بادشاه كاايك دربارى ہم نشين اندها ہو گيا۔اس نے جب سنا،تو وہ بہت سے ہدیے لے کراس لڑ کے کے پاس آیا اوراس سے کہا:اگرتم مجھے ٹھیک کردو،تو یہ سارے ہمیے جو میں یہال اپنے ساتھ لایا ہوں تمھارے ہیں۔

> > لڑ کے نے کہا: -

" میں کسی کو شفانہیں دیتا شفا صرف الله دیتا ہے۔ اگرتم الله پر

#### 

ایمان لے آؤ ، تو میں اللہ سے دعا کرونگا ، پس وہ مصیں شفاعطا فرمادے گا۔''

چنانچہوہ اللہ پرایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفاعطافر مادی۔ فَاتَنَی الْمَلِکَ فَجَلَسَ اِلَیهِ کَمَا کَانَ یَجِلِسُ وہ ٹھیک ہونے کے بعد ہا دشاہ کے یاس آیا اور اس کے یاس اس طرح بیٹھ

گيا، جيسے وہ بيڻا کرنا تھا۔

فَقَالَ لَهُ المَلِكُ : مَن رَدَ عَلِيكَ بَصَرَكَ؟

بادشاہ نے یو چھا نے سیری بینائی کس نے بحال کردی؟

قَالَ وَرَبَى،

اس نے کہا : میرے رب نے!!!!

قال : أوَلَكَ رَبُّ غَيرى ؟

بادشاہ نے کہا : کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟

قَالَ : رَبِي وَرَبُكَ اللَّهُ

اس نے کہا : میرااور تیرار بصرف ایک اللہ ہے۔

فَاخَذَهُ فَلَم يَزَل يُعَذَّبُهُ

بادشاہ نے اے گرفتار کرلیااوراس کوسز ادبتار ہا،

حَتَى دَلَ عَلَى الْغُلام

حتیٰ کے اس نے لڑ کے کا پینہ بتلا دیا۔

فَجِيىءَ بالغُلام

چنانچ الر کے کو ہا دشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔

فَقَالَ لَهُ المَلِكُ آى بُنَى قَد بَلَغَ مِن سِحرِ كَ مَا تُبرِ ىءُ الاَكمَة وَالاَبرَصَ وَتَفعَلُ ؟

حَتَى دَلَ عَلَى الرَهِبِ، فَجِي بالرَاهِبِ حَتَى دَلَ عَلَى الرَهِبِ، فَجِي بالرَاهِبِ حَتَى كَاسَ فِي الرَاهِبِ كَايِنة بتلادياء

فَقِيلَ لَهُ: ارجع عَن دِينِكَ فَابَى فَدَعَا بِالمِنشَارِ فَوضِعَ المِنشَارُ فَوضِعَ المِنشَارُ في مَفرِ قِ رَأْسِهِ فَشَقَهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَاهُ

پس را ہب کو پیش کیا گیا۔ را ہب سے کہا گیا کہتم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرہ منگوایا اور اس آرے کواس کے سرکے عین درمیان مانگ والے مقام پرر کھ دیا گیا اور اس کے سرکو چیر دیا۔ یہاں تک کے اس کے سرکے دو حصے ہوگئے۔

ثُمَ جِي ءَ بِجلِيسِ المَلِكِ فقيلَ لَهُ:

پھر با دشاہ کے ہم نشین در باری کولایا گیا

ارجع عَن دِينِكَ فَابَى فَوُضِعَ المِنشارُ فِيى مَفرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَهُ بِهِ حَتَى وَقَعَ شِقِاهُ

اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے بھرجا، اس نے انکار کر دیا۔ چنا نجہ آرہ اس کے سر کے ما تک والے جھے پرر کھ دیا گیا۔اور اس کے سر کے بھی دوٹکڑ ہے کر دیئے گئے۔ ثُمَ جِيىءَ بِالغُلامِ فَقِيل لَهُ: ارجع عَن دِنيِكَ فَابَي فَدَفَعُهُ إِلَى نَفَرِ مِن اَ صحَابِهِ

اس کے بعد لاکولایا گیا۔اس ہے بھی کہا گیا کہ اپنے وین سے پھر جا،اس نے بھی انکارکر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آ دمیوں کے سپر دکر دیا۔
فَقَالَ: اَذَهَبُوا بِهِ اِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصِعَدُوا بِهِ
الْجَبَلَ فَاءِ ذَا بَلَعْتُم ذِروَتَهُ فَاءِ ن رَجَعَ عَن دِینِهِ وَالله فاطرحُوهُ فَاءَ فَاءِ ن رَجَعَ عَن دِینِهِ وَالله فاطرحُوهُ فَا فَاءَ فَاءِ ن رَجَعَ عَن دِینِهِ وَالله فَا الله فَا لَا الله فَا الله قَالَ: الله قَالَ: كَفَانِيهُ مُاللّه تعالى اَصِحَابُكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهُ مُاللّه تعالى

اور کہا کے اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ ، اس پراسے چڑھاؤ ، جبتم اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤ ، تو اس سے اس کی دین کی بابت پوچھو۔اگریہا ہے دین سے پھر جائے توٹھیک ، ورندا سے وہاں سے نیچے پھینک دو۔

چنانچہوہ اسے لے گئے اور اسے بہاڑ پر لے کرچڑھے، تولڑ کے نے دعاکی: "اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو جا ہے جھے کافی ہوجا"

جنانچہ بہاڑلرزا، جس سے سب نیچ گر گئے۔ لڑکابادشاہ کے باس آگیا۔ بادشاہ نے ہنانچہ بہاڑلرزا، جس سے سب نیچ گر گئے۔ لڑکابادشاہ کے باس آگیا۔ بادشاہ نے اس سے بوچھا: تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی کیاانہوں نے بہاڑکی چوٹی سے کھے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہاان کے مقابلے میں میرااللہ تعالی مجھے کافی ہوگیا۔ فَحَدُفَعُهُ اِلَى نَفَرِ مِن اَصِحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحِهِلُوهُ فَدَوْدُ وَتُو سَطُوا بِهِ البَحرَ فَا نِ رَجَعَ عَن دِینِهِ وَاللا فیے قُور وَتُو سَطُوا بِهِ البَحرَ فَا نِ رَجَعَ عَن دِینِهِ وَاللا

www.besturdubooks.net

فاقذِفُوهُ فَذَهَبُوا به فَقَالَ: اللَّهُمَ اكْفِنِيهِم بِمَا شِئتَ

# فانكفات بهم السفينته فغر قوا وَجَاءَ يَمشِي اللي المَلِكِ

بادشاہ نے اسے پھرانے چند خاص آ دمیوں کے سپر دکر دیااوران ہے کہا است نے جاؤ ادر کشتی میں سوار کرواور سمندر کے درمیان میں جا کراس سے پوچھو، اگر بیانے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ، در ندا ہے سمندر میں بھینک دو۔

چنا نج وہ اسے لے گئے اس نے سٹی میں جیٹھ کر دعا کی: اے اللہ ان کے سٹی میں جیٹھ کر دعا کی: اے اللہ ان کے مقال می مقال بلے میں جیسے تو جا ہے مجھے کافی ہو جا۔ چنا نچ کشتی الٹ گئی اور وہ سب یانی میں ڈوس گئے۔ یہاڑ کا بھر با دخاہ کے یاس آگیا۔

فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصِحَالُكَ؟ فَقَالَ: كَفَا فِيهِمُ اللّه تَعَالَى فَقَالَ لِللمَلِك: إِنْكَ لِسَتَ يِقَا تِلِى حَتَى تَفْعَلَ مَا أَمُوكَ بِيهِ قَالَ: مَا هُوا؟ قَالَ: تَجسعُ الدَاسَ في صَعِيدِ وَاحِدِ أَمُوكَ بِيهِ قَالَ: مَا هُوا؟ قَالَ: تَجسعُ الدَاسَ في صَعِيدِ وَاحِدِ وَتَصَلَّى بِيهِ قَالَ: مِن عَلَى جِدْعَ ثُمْ خُدْ شهمًا مِن كِنَانِتِي ثُمْ ضَعِ السَهِمَ فِي كَبِدِ القُوسِ ثُمْ قُل : بِسِمِ اللّه رَبَ العُلامِ ثُمَ ارمِ، فَانِكَ إِذَا فَعِلِتَ ذَلِكَ فَتَلْتَنِينِي فَجَمْعُ النَاسَ في صَعِيدِ وَاحِدِ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعَ ثُمْ اَخَذَ سَهمًا مِن كِنَانِيهِ ثُمَ وَضَعَ لَلْهُ رَبَ العُلامِ ثُمُ رَمَاهُ وَاحِدِ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعَ ثُمْ اَخَذَ سَهمًا مِن كِنَانِيهِ ثُمَ وَصَعِيدِ السَهمَ في كَبِدِ القَوسِ ثُمْ قَالَ: بِسِم اللّه رَبَ العُلامِ ثُمُ رَمَاهُ السَهمَ في كَبِدِ القَوسِ ثُمْ قَالَ: بِسِم اللّه رَبَ العُلامِ ثُمُ رَمَاهُ السَهمَ في كَبِدِ القَوسِ ثُمْ قَالَ: بِسِم اللّه رَبَ العُلامِ ثُمُ رَمَاهُ السَهمَ في كَبِدِ القَوسِ ثُمْ قَالَ: بِسِم اللّه رَبَ العُلامِ ثُمَ رَمَاهُ فَوضَعَ يَدَهُ فِي صَدِغِهِ فَمَا تَ فَقَالَ النَسَاسُ: أَمَنَا بِرَبَ العُلامِ قَاتِيَ المَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: آرَايتَ مَا النَاسُ عَرَبُ الْعُلامِ قَاتِي المَلِكُ قَقِيلَ لَهُ: آرَايتَ مَا كُنتَ تَحَذَرُ قَد وَ اللّهِ! نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَد آمَنَ النَاسُ

باوشاہ نے اس سے بوچھا: تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ لیعنی انہوں نے کجھے سمندر میں نہیں بچھے کافی ہوگیا۔ میں نہیں بھینکا؟ لڑ کے نے کہااللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہوگیا۔ بھرلڑ کے نے بادشاہ سے کہا: تو مجھے اس وقت تک قبل نہیں کرسکتا، جب

## حضور بھی کے بیان کردہ سچوا تعات کی دو القات کی دو القا

تك تووه طريقه اختيارنه كرے، جوميں تھے بتلاؤں؟

بادشاہ نے کہاوہ کیا ہے؟ اس نے کہا: تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر، جمھے سولی وینے کے لئے ایک نے ہرچڑ ھا، پھر میر سے ترکش سے ایک تیر لے کراہے کمان کے جلے پررکھ، پھریدالفاظ پڑھ:

" الله كام عال الا كارب بي

بی میں اربی جب تو ایسا کرے گا بتو مجھے آل کرنے میں کا کمیا ب ہو ہائے گا جہنا نچہ باشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں بچھ کیا ، اے سولی و ہے کے لئے لکھی کا کے ایک مین پر چڑھا دیا مجراس کے ترکش سے ایک تیرے کے کراہ است کمان کے پیلے میر کھا اور کہا:

> 'بسم الله رب العلام" ''الله كنام سے جواس لائے كارب ہے''

اور تیر بھینکا ، تیراس کی کنیٹی پرلگا۔ کڑئے نے اپنا باتھ ا بنی کنیٹی بررکھا اور "رگیا ۔ بیہ ماجرا دیکھ کرلوگ رب کا کٹات کی حقیقت اور الدواحد کی تو حید سمجھ گئے اور ۔ باختیار یکارا مجھے:

'' ہم اس اڑے کے رب پرایمان لائے''

نو یں نے بادشاہ سے کہا: جس چیز سے ڈرتے تھے، اللہ کی قتم وہی ہوا اور آپ کا خط وہ مامنے آگیا۔ سب لوگ اللہ برایمان لے آئے ہیں۔

فَامَرَ بِالاَنْحُدُودِ بِأَفْوَاهِ السَكَكِ فَخُدَت وَأُضرِمَ فِيهَا النيرَانُ وَقَالَ: مَن لَم يَر جعِ عَن دِينِهِ فَأَقْحِمُو هُ فِيهَا أو قِيلَ لَهُ: افتَحِم فَفَعَلُوا حَتَى جَاءَ تِ امرَاة وَمَعَهَا صَبى لَهَا فَتَقَاعَسَت أَن تَقَع فِيهَا فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمَاهُ! اصبرى فَإِنكِ عَلَى الحَقَ. (رراه سلم)

چنانچہ اس نے تھم دیا سر کوں کے کنارے خندقیں کھودی جا کیں۔ پس وہ کھودی گئیں اوران میں آگ بر ھکادی گئی۔ بادشاہ نے تھم دیا جوا ہے دین سے نہ بھرے، اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اسے کہا جائے، آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا جتی کے ایک عورت آئی ، جس کے ساتھ بچہتھا وہ آگ میں گرنے سے جھجکی ، تو اس کو بچے نے کہا امال صبر کریقیناً تو حق پر ہے۔

اس حدیث میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دین کی راہ میں جو بھی مشکلات آئیں انہیں صبر وعزیمیت سے انگیز کیا جائے اور دین کی مصلحت کا تقاضہ ہو تو جان تک قربان کر دی جائے۔

اولیاءاللہ کی کرامات برحق ہیں۔اللہ تعالیٰ کی حکمت ومشیت جباس کی مقتضی ہوتی ہے، وہ انہیں اپنے بندوں کے ہاتھوں سے ظاہر کروا تا ہے۔
قرآن کریم کی صدافت کا اظہار کہ اس نے '' اصحاب الاخدود'' جیسے نہایت 'ہتم بالثان تاریخی واقعات کو بیان فر مایا۔جس پر لیل ونہار کی تہیں پڑ بچکی تھیں اورز مانہ انہیں فراموش کر چکا تھا۔

حدیث کے بغیر قرآن کی تفییر و توضیع ممکن نہیں۔ اگر حدیث میں ''کھائی والوں''کاوا قعہ بیان نہ ہوتا تو'' اصحباب المحدود'' کی صحیح حقیقت ہے آگا ہی ممکن نہ ہوتی ۔حدیث نے قرآن کے اس اجمال کی تفصیل اور اس ابہام کی توضیح کی داعیان حق کے لئے اس قتم کے واقعات استقامت کا باعث ہیں۔



# رودھ سے بچے کی گفتگو

٣٣ ....رسول الله على في بني اسرائيل كى ايك عورت كا قصد بيان فرمايا: -بَيْن ا صَبِيّ يَسرُضَعُ مِنُ أُمِّهِ فَسَمَرٌ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَادِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتُ أُمَّهُ

بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ بلا رہی تھی۔اس کے قریب سے بہت عالیثان گھوڑ ہے پر، ایک بہت خوبصورت جوان گزرا،تو وہ عورت کہنے گئی یا اللہ میرے بچے کواس نو جوان جبیا بنا دے۔ بچہاس کے سینے سے منہ ہٹا کر کہتا ہے:-

اَللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هٰذَا ..... يَااللَّه جُصَالِيا مَت بَنانَا فَتَرَكَ الشَّدُى وَالْقُبَلَ الْلَهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا فَتَرَكَ الشَّدُى وَالْقُبَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ لَا تَعْعَلُنِي مِثْلَهُ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى ثَدُيهِ فَجَعَلَ يَرُتَضِعُ قَالَ تَعْعَلُنِي مِثْلَهُ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى ثَدُيهِ فَجَعَلَ يَرُتَضِعُ قَالَ فَكَالَئِي مِثْلَالِهُ مَا اللَّهُ عَلَى ثَدُيهِ فَجَعَلَ يَرُتُضِعُ قَالَ فَكَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَهُو يَحْكِى فَكَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَهُو يَحْكِى النَّهُ السَّبَابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا الرُيضَاعَةُ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا

ماں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ بولنے کیسے لگا؟ تھوڑی دیر کے بعد بہت خستہ حالت میں ایک عورت، وہاں سے گزری ۔اس کولوگ بہت ذلت کے ساتھ لے جارہے تھے۔ بچے اسے پیقر مارر ہے تھے، لوگ اسے برا بھلا کہدر ہے تھے، کوئی اس پر بدکاری کی تہمت لگار ہا تھا اور کوئی چوری کا الزام لگار ہا تھا۔

اس عورت نے کہا: یا اللہ میرے میٹے کواس ایسا مت بنائیو۔

## الم المنورية كيان كرده يجوافقات المحري القالق المحرية المقات المحرية المحرية

یکورٹ کیٹے، بین کریے برقار ہے۔ گرانتہ جانتا ہے کریے یاک وامن ہے۔ اوگ اسے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کرتے ہوئی اسے کہتے ہیں کہتا ہیں کہاں نے چوری کی ہے، مگرانٹہ جانتا ہے کھی الی خیانت نہیں کرتی۔

ایا اللہ مجھے ایسی عزت نہیں جا ہیے جو تیری نظر میں ذات ہو (مسلم) دنیا فالی میں جو تیری نظر میں دنیا کی تذکیل کی فلر میں عزت ہے تو پوری دنیا کی تذکیل کی کوئی پرواہ نہیں۔

اگراک تو نهیں میراتو کوئی شے بیس میری جوتو سے اللہ میرانہ میری



# والده كى نافر مانى كرنے والے كاواقعه

۳۵ ..... امام بغویؓ نے معالم الترمیل میں حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عطاء وغیرہ سے بیدوا قعد نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، جس کا نام برصیصا تھا۔ وہ ستر سال سے خدا کی عبادت کررہا تھا۔

نماز پڑھنے کے لئے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو دس دن کے بعد ہاہر نکلتا۔روز ہ رکھتا تو دس دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان تعین نے اسے کمراہ کرنا جاہا کئی داؤ پیج کئے،لیکن وہ گمراہ نہ ہوسکا۔

آخراس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی۔ کیاتم میں سے کوئی مردمیدان ہے کہ جو عابد برصیعا کو گراہ کر ہے اوراس کو کا فرکر کے مارے۔
ایک شیطان جس کا نام ابیض تھا،اس نے کہا:اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔
اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا۔اور عابد برصیعا کے باس جا کر تھوڑ ہے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرہ جمایا اور ریا کارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہوگیا اور جا لیس دن کے بعد نماز اور دوزہ سے فارغ ہوتا۔

ایک دن ایبا اتفاق ہوا کہ را ہب برصصا کو اس ابیض شیطان نے بڑن محبت کے لہجہ سے بلایا ۔لیکن برصصا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برصصا نے دس دن ابعد نماز وروزہ سے فارغ ہوکر باہر نکل کر دیکھا۔ تو وہ شیطان ابیض ہمہ تن عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا: بھائی معاف فرمانا میں عبادت میں مشغول تھا۔ اس

# ﴿ حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں ہے۔

التے جواب ہیں وے سکا۔اب فرمائے آپ کی خواہش کیا ہے؟

اس نے کہا میں آپ کے جمرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا جا ہتا ہوں۔اس عابد برصیصا نے کہا بیناممکن ہے۔آپ میرے جمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔

بھر برصیصا اپنے ججرے میں داخل ہو کرعبادت میں مشغول ہو گیا۔اس کوائدرآنے کی اجازت نہ دی۔اس کے بعد ابیض شیطان نے بھی حالیس روز عبادت میں گزار دیئے۔ عابد برصیصا دس دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہوکر باہر نکلا،تو دیکھاوہ شیطان ابیض ہمہ تن عبادت میں مصروف ہے،تو اس کے دل میں بیدوسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا؟ عربی کا مقولہ ہے ک ،الجنس يميل الى الجنس ....جنس جنس كى طرف ميلان كرتى --آخر کاراس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی ۔اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برصصا نے اعتراف کیا کہ آ ہے عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں اور تواضع اور فروتنی اختیار کی ۔ انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے۔ بیرب کے بہت قریب ہے۔ افسوس ہے کہ کوئی آج تحقیق نہیں کرتا کہ جس کوہم ولی سجھتے ہیں، کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو، یا اس کا نمائندہ۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہتات ہے۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔جس طرح جہلا آج کل جاہل پیروں کو بڑار تبہ دیتے ہیں کہ بیہ بوے پہنچے ہوئے ہیں ،خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اورلوگوں کوبھی گمراہ کرتے ہیں۔ آ خرکارا بیض شیطان نے کہا کہا ہاب میں ایک اور دوست یا ہم مسلک کے یاس جارہا ہوں یا میرے پیرومرشد کا امر ہی اتنا تھا، جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ عابد برصصانے کہا کہ اے میں ول آس کی جدائی پر داشت نہیں کرسکتا ،اکٹھار ہے

#### خشور الله كال كرده سيج واقعات المحروق الله الله المحرود المعالة المحرود المعالية المحرود المعالية المحرود المعالية المحرود المعالية المحرود المحرود المعالية المحرود ا

اور مل کرعبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بہتریہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ جا کیں۔ جاکیں۔

اس نے کہااب میں نہیں رہ سکتا آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسا سنا تھا، ویسانہیں دیکھا۔اب میں جاتے وفت آپ کوتا کیداً عرض کرتا ہوں کہ محض عباد ت میں مشغول رہنااورلوگوں کونفع نہ پہنچانا پیکوئی بڑی نیکی نہیں۔

حالانکہ ۔۔۔۔۔ خیبر المناس من ینفع الناس ۔۔۔۔۔لوگوں میں بہتروہ ہے جولوگوں کونفع بہنچائے۔ میں آپ کوایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیار آپ کے پاس آئے،اس وظیفہ کو بڑھ کرلوگوں پردم کریں۔ بیارفوراً اچھے ہوجا کیں گے۔اب وہ وہاں سے رخصت ہوااورلوگوں کے گلے گھو نٹنے لگااور برصیصا کانام لیتا کہاس کے باس جاؤتم کو آرام ہوجائے گا، ورنہ ای بیاری میں مبتلارہو گے۔لوگ برصیصا کی باس جاؤتم کو آرام ہوجاتا۔

ایک دن اس نے ایک شہرادی کا جاکر گلا گھونٹا۔ وہ شہرادی بہت خوبصورت تھی۔اس کے تین حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا۔ جواپنے زمانہ کاباد شاہ تھا اب حکومت کی باگ دوڈ ان کے جیا کے ہاتھ میں تھی ۔شہرادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کروائے ،لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور روز بروز مرض بڑھتا گیا۔دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔

آخروہ ابیض شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: برصیصا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کراؤ بالکل ٹھیک ہوجائے گی ورنداس حالت میں رہے گی ۔ ادھر عابد برصیصا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پر ہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا۔ لیکن لوگوں کی آمد ورفت شروع ہوئی اور ابیض شیطان نے اپنے برصیصا کو گمراہ کردیا ہے۔ بڑے شیطان کومبارک با ددی کہ میں نے برصیصا کو گمراہ کردیا ہے۔

#### المحتور الله المحتاج المحتاب المحتور الله المحتاج المح

آخرا یک دن وہ بیار شہرادی کو برصیصا کے پاس لائے اوراس سے دم کرایا وہ تندرست ہوگئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے پھراس کا گلا گھونٹا اورانسانی شکل بن کراس نے مشورہ دیا کہاس کو برصیصا کے پاس لے جاؤاور دم کراؤ توصحت یاب ہوگی ورنہ ہیں اور بہتر یہ کہ ولی کے جمرے کے ساتھ ایک عمرہ کمرہ بناؤ ورنہ شہرادی کی یہی حالت رہے گی۔

آخران کے پاس حکومت تھی ،انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنادیا اور شنرادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ دس دن آ رام رہتا اور عابد دس دن کے بعدا پنے معمول پر آ جاتا اور دم کرتا اور دس دن آ رام رہتا ، پھر دس دن کے بعد وہی حالت عود کرتی ۔

آخرایک دن ایبااتفاق ہوا کہ عابد برصصا کی نظر شنرادی پر جاپڑی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزااڑاؤ پھرتو بہ کرلینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے ؟

آخرو کی نے اسکاوسوسہ تبول کرلیا اور اس شنہ ادی سے اس نے مزااڑایا اور پھر مسلسل مزااڑا تارہا۔ حتیٰ کہ اس شنہ ادی کوحمل کھیمرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کوتل کر کے جنگل میں دفن کر دوور نہ تمھاری تمام شہروں اور دیہا توں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برصیصا ولی نے ایک عورت کوحمل کر دیا ہے۔ بڑی رسوائی ہو گی۔اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کوتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی یہاڑی کے دامن میں اس کوون کر دیا۔

اب ابیض شیطان اس شنرادی کے نتیوں بھائیوں کوخواب میں ملا اور کہا کہآپ کی بہن کے ساتھ برصیصانے بدفعلی کر کے اور اس کافتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بیخواب آیا ہے آخروہ عابد کے پاس آئے اور شنرادی کے متعلق بوجھا کہ وہ کہاں ہے؟ عابد نے کہا اس کو

#### 

جن اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے تبلیم کرلیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہرادی کے بھائیوں کوخواب میں ملا اور کہنے لگا: فلاں ویرانے اور فلاں بہاڑ کے باس وہ مدفون ہے۔ پورا پیداور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آن کر دیکھا تو پچ کچ قبر بہاڑ کے باس ہے اور کپڑے کا ایک دامن شیطان نے وفن کرتے وقت باہر رکھا تھا، وہ نظر آر ہا ہے۔ قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے را ہب برصیصا کے جمرہ کوگرادیا اور خوب مارا بیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کرعدالت کے روبر و پیش کیا۔

یہاں شیطان نے برصصا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سی جو بولنا جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھانہیں۔ چنا نچہ عدالت عالیہ میں برصصانے سی جو واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے بھانی کا تھم صا در فر مایا۔ اب وہ بھانی کے تختہ بر کھڑا ہوا، تو ابیض شیطان عابد کی شکل بن کرسا منے آیا اور کہنے لگا تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑاغرق کیا اور ان کی عزیت خاک میں ملا دی۔ کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے یاس دہ چکا ہوں۔

برصیصا کہنے لگا اب کوئی بیخے کی صورت ہے یا نہیں۔اس نے کہا مجھے بحدہ کرتو میں بچھ کو بیچا لوں گا۔ برصیصا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا: میں عابد نہیں میں شیطان ہوں۔ میرا مطلب ومقصد یہی تھا کہ میں بچھ کو کا فرکر کے ماروں۔اب حکومت نے اس کو بھانسی دی اوروہ کا فر ہوکر مرگیا۔

مقام عبرت ہے کہ اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرے گناہ اگر اللہ جا ہتا تو معافی کی امید تھی۔اب اس کا خاتمہ کفریر ہوا اور معافی کی امید تھی۔اب اس کا خاتمہ کفریر ہوا اور جہنم رسید ہوا۔

انا الله وانا اليه راجعون (تفسير محمدى)

#### 

### حضرت الوب العَلَيْ في آزمانش اورصبر كى انتها

٣١ .... إِنَ نَبِيَ اللَّهِ أَيُوبَ عَلَيهِ السَّلَامُ لَبِتُ بِهِ بَلَا وُهُ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَتهُ فَرَفَضَهُ القَريبُ وَالبَعِيدُ إِلا رُجُلَين كَا نَ مِنْ آخَص إِخْوَانِهِ بِهِ وَكَا نَ يَعْدُوانِ إِلَيهِ وَيَـرُو حَان ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبه ِ ذَاتَ يَوم تَعَلَمُ ، وَاللَّهِ إِنَ أَيُوبَ قَد اذنَبَ ذنباً مَا أَذْنَبَهُ أَحَدْ ومِنَ العلَمينَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ مَنُذُ ثَمَانِي عَشَرَةً سَنَتهُ لَم يَر حَمهُ اللَّه فَيَكِشِفُ بِهِ فَلَمَا رَاحَا إِلَى أَيُوبِ إِلَم يَصِبِرِ الرُّجُلُ حَتَى ذَكَرَ لَهُ ذَالِكَ فَقَالَ آيُوبُ مَا أَدرى مَا تَقُولًا ن غَيرَ أَنَ اللَّهَ يَعلَمُ أَني كُنُتُ آمُرُ ب الرَجُ لَين يَنزعَان فَيَذكرَان اللهَ فَأرجعُ إِلَى بَيتِي فَاكَفِرُ عَنهُمَاأَن يَذكُرَ الله إِلَى فىي حَق وَكَا نَ يَخرُ مُ لِحَاجَتِهِ فَإِ ذَا قَاضَى حَاجَتَهُ أَمسَكَت اِمرَاءَ تُهُ بِيَدِهِ حَتى يَسِلُغَ فَلَمَمَا كَا نَ ذَاتَ يُومِ أَبُطَا عَلِيهَا فَأُوحَىٰ إِلَى أَيُوبَ في مَكَانِهِ أُركُض بِر جلِكَ هٰذَا مُغتَسَل 'بَارِ د' وَشَرَاب ' فَطَلَبَتهُ فَلَقَتهُ يَنظُرُواً قبلَ عَلَيهَا قَد اَذهَبَ اللهُ مَابِهِ مِنَالْبَلاَءِ وَهُوَ: أَحَسَنُ مَاكَانَ فَلَمَارَاءَ تَهُ قَالَت أَى بَارَكَ اللهُ فِيكَ ٱلمُبتَلَىٰ ؟ وَاللَّهِ مَا رَايَتُ اَشْبَهَ بِهِ مِنكَ إِذْ كَأَنَ صَحِيحًاقًالَ : فَإِنِي أَنَا هُوَ وَكَأَنَ لَهُ اندَارِ ' أَندَر ' للِقَمح وَ أَندَر ' لِلشَّعِيرِ فَبَعَتُ اللهُ سَحَابَتَين فَلَمَا كَأَنت إحدًا هُمَا عَلَى إِندَر لِلقَمح أَفرَ غَت فِيهِ الذَّهبُ حَتى فَاضَ وَأَفرَغتِ الأُحرىٰ في أَندَر الشَّعِيوالوَّرَقْ حَتَّى فَاضَ ﴿ وَاحْرِجِهُ سَمُو يَنْهُ وَابِنَ حَبَانَ وَالْحَاكُمُ وَالريلَمِي عَنَ انس رضي الله عنه ﴾

علما تفسیر اورموزمین بیان کرتے ہیں کہ ایوب القلیکا ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہرستم کا مال موجود تھا۔ مثلا غلام ، جانور ، گھوڑے ، مولیثی وغیرہ اور حوران شام کے علاقے ۔ بثنیہ میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے۔ www.besturdubooks.net

#### خشور الله كا بيان كرده سيح واقعات المحري الله الله الله المحالة الله المحالة ا

اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بیچ بھی تھے۔ آپ سے بیہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کوسخت آز مائش سے دو چار کر دیا گیا آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لئے صبر کیا اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔

آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی۔ حتیٰ کے دوست یارساتھ چھوڑ گئے اور آپ کی مدت طویل ہوتی گئی۔ آپ ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لئے صرف آپ کی روجہ محتر مہ باقی رہ گئیں۔

انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کوفر اموش نہ کیا۔ چنانچہوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات بوری فر ماتیں ۔ حتی کے قضائے حاجت میں بھی مدودیتیں ۔ آ ہستہ آ ہستہ ان کا مال ختم ہوگیا۔ وہ آپ کی غذا اور دعا کا بندو بست کرنے کے لئے اجرت پردوسروں کے کام کرنے لگیں۔

انہوں نے مال اور اولا د سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو برد ہے صبر سے برداشت کیا۔ بھی وہ طرح طرح کی تعمتیوں سے مال مال تصیب اوران کا بے حداحتر ام کیا جاتا تھا۔ پھر تنگدستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا بردی۔ اس کے باوجودوہ ثابت قدم رہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: سب سے سخت آن مائش انبیائے کرام علیہ السلام پر آتی ہے۔ پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جوان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبوی ہے: انسان پر اس کے دین کے مطابق آن مائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہوتو، اس کی آن مائش میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

اینے رب سے صحت کی دعا مصرت ایوب العلیلیٰ کی آز مائش جس قدرشدید ہوتی گئی، آپ کے صبر شکر

#### خشور الله كالمان كرده سيجواقعات المحمد المحم

اوراستقامت میں اس قدراضا فہ ہوتا گیا حتیٰ کے آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب جی ۔

بائبل میں حضرت ایوب النظیمی کے مال و اولا دختم ہو جانے اور جسمانی بیاری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔اللہ بہتر جانتا ہے کہاس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔

حضرت مجاہد کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے آپ کی آز مائش کتنا عرصہ جاری رہی۔اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔

ﷺ حضرت وہب ؓ نے فرمایا آپ پورے تین سال اس کیفیت میں رہے نہ کم نہ زیادہ
 ﷺ حسن اور قباد ؓ فرماتے ہیں آپ کی آز مائش کی مدت سات سال چند ماہ تھی۔
 ﷺ حضرت حمیدٌ فرماتے ہیں آپ اٹھارہ سال بھارہ ہے۔

آپ کی زوجہ محتر مدرا کھ لاکر آپ کے ینچے ڈالتی تھیں۔ جب ایک طویل عرصہ اس حالت میں گزرگیا، تو انہوں نے عرض کیا اپنے رب سے دعا سیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دورکر دے۔ آپ نے فر مایا: میں نے ستر سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لئے ستر سال صبر نہیں کرنا جا ہیے؟ ذوجہ محتر مہیہ جواب سب کر بہت پریشان ہوئیں، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندو بست کرتی تھیں

بہر حال اس طرح دن گزرتے رہے۔ان کی خدمت گزار اور وفا شعار بوتے جارہ جے تھے اور خود حضرت ایوب بوتے جارہ جے تھے اور خود حضرت ایوب

#### حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی جھوا تھا ہے کہا گھا

علیہ السلام اپنے خویش واقارب بھی ان کی سخت آز مائش اور بیاری وغیرہ کود کیے کر ان سے سخت بیگا گلی بر سنے لگے۔ جوحضرت ابوب پر برئی شاق گزر نے لگی۔ بوحضرت ابوب پر برئی شاق گزر نے لگی۔ باللہ بالآ خروہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑ ائے اور صحت و شفا کی دعا کی ۔اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فر مائی اور اس چشمہ صافی سے شمل کرنے کا تھم دیا جوان کی ایڈی مارنے سے جاری ہوا۔

شفایا بی برانعامات ربانی کی بارش

حضرت عبداللہ بن عبال بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہن کر ) ایک السلام کو جنت کا لباس پہن کر ) ایک طرف بیٹھ گئے۔آپ کی زوجہ محتر مہآ کیں ،تو پہچان نہ کیں۔ بولیس اللہ کے بندے یہاں جو بیارتھاوہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑ بے تو اٹھا کرنہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی ہا تیں کیں۔

آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔انہوں نے کہا مجھ سے
کیوں مطعما کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔اللہ نے
مجھے میراضیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی میں دیج دوبارہ دے دیے جولے لئے گئے تھے اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔
وہب بن مدبہ قرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی میں نے تھے، تیرے اہل و مال دوبارہ دے دیے ہیں اور ساتھ استے ہی اور دے دیے ہیں۔ اب اس بانی سے مسل کرلے تھے شفا ہو جائے گی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کر۔ کیونکہ انہوں نے طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کر۔ کیونکہ انہوں نے

#### خشور الله كي بيان كرده سيجواقعات المحادث المحا

تیرے معاملے میں میری نافر مانی کی ہے۔ لیکن سیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل وعیال عطا کیے اور اس سے ایک گناہ زیادہ بھی دیے۔ جس طرح مجاہد سے منقول ہے۔

ارشاد باری تعالی: اپنایاؤں مارو کا مطلب ہے، کہ زمین پراپنایاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے تھم کی تعمیل کی۔اللہ تعالی نے وہاں سے ٹھنڈے یانی کا چشمہ جاری فرمادیا اور تھم دیا کہ اس کا یانی پیش اوراسی یانی سے شسل کریں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیاریاں دور فرمادیں۔ اور ظاہری و باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نواز احتیٰ کے سونے کی ٹاڑیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مینابرستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے جیسے ارشاد ہے: -

#### ﴿ وَا تَينهُ أَهلُه و مِثلَهُم مَعَهُم ﴾

''اوراس کواہل وعیال عطافر مائے بلکہ ان کے ساتھ اسے ہی اور بھی''
بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے اور
بعض نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولا درے دی اور قیا مت
میں پہلی اور بچھلی سب اولا دجمع ہوکر آپ کوئل جائے گی۔

دَ حَمَتهٔ مِن عِندِنا ..... اپنی خاص مهر بانی ہے۔ لیمنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی۔ یہ ہماری خاص مهر بانی اورا حیان تھا۔

ذِ کو ٰی لِلعبِدِینَ .....تا کہ سیج بندوں کے لئے سبب نفیحت ہو لیعنی جس شخص کوجسم میں یا مال میں یا اولا دمیں اہتلا ومصائب پیش آئیں وہ اللہ کے www.besturdubooks.net

#### حضور بھے کے بیان کردہ سچواقعات کے محقوات کے این کردہ سے واقعات کے محقوات کے محقوات کے محقوات کے محتوات کے

نبی حضرت ایوب کی پیروی کرے۔جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آز مائش سے دو چار کیا تھا۔لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجروثو اب کی امیدر کھی جتی کے اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فر مادیے۔

اس کے بعدایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں ستر سال زندہ رہے اور دین ابر اسمی پر قائم رہے۔آپ کی وفات کے بعدلوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَا ضِرِب بِه وَلَا تَحِنَث إِنَا وَجَدنَهُ صَابِراً نِعمَ العَبدُ إِنَهُ أَوَاب ''

"اورائی ہاتھ میں نکول کوایک مٹھالے کر ماردے اور قتم کے خلاف نہ کر پچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بردا صابر بندہ پایا وہ بردا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔"

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوٹ نے کسی بات سے ناراض ہوکر بیشم کھائی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کوسوکوڑے ماریں گے۔اللہ تعالی نے انہیں فرمایا کہ اپنی شم اس طرح بوری کرو کہ ایک سوشاخوں والی ٹہنی لے کر مارو۔آپ کی شم بوری ہوجائے گی۔

یہ ایک اور خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لئے جوتقوی اور اطاعت النی پر پختہ رہا اور اس خاتون کے لئے بھی ، جواللہ کی رضا کے لئے نیکی کی راہ پرصبر و استقامت سے قائم رہ کرتمام دکھ جھیلتی رہیں۔اللہ ان سے راضی ہو۔

استقامت کے بیان کے بعد اس کی وجہ ان وجہ ان کی وجہ ان الفاظ میں ارشا وفر مائی: -

#### و منور الله كرده سج واقعات المحرود الله المال المحرود ا

﴿ إِنَا وَجَد نَهُ صَابِرًا نِعِمَ الْعَبَدُ طُ إِنَهُ اُوَبُ ' ﴾

" في تويہ ہے كہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا وہ بڑا نیک بندہ

تقااور اللہ كی طرف بڑى ہى رغبت كرنے والاتھا۔ '
امام ابن جريرٌ اور دوسر ہمورضين بيان كرتے ہيں كہ حضرت ايوب عليه السلام كى عمر

تر انو ہے سال ہوئى ۔ بعض حضرات نے آپ كی عمراس سے زیادہ كی ہے۔
امام لیٹ نے حضرت مجاہرٌ سے ان كا قول روایت كیا ہے كہ قیامت كے

دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سليمان كے ذریعے ہے، غلاموں پر حضرت ايوب كے ذریعے سے اتمام

یوسف کے ذریعے سے، اور مصیبت زووں پر حضرت ایوب کے ذریعے سے اتمام

چت فرمائے گا۔





## حضرت الوب العَلَيْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي عِلْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْل

### اورسونے کی ٹڑیوں کاان براتر نا

٣٠ ... عَن آبِي هُرَيرَةَ عَنُ النَبِيّ صلى الله عَلَيهِ وَسَلَ، قَالَ بَينَا أَيُوبُ يَعْتَسِلُ عُرِيَا نَّا فَخَرَ عَلَيهِ جَرَاد مِن ذَهَبِ فَجَعَلَ آيُوبُ يَحتَثِى فِي ثَوبِهِ يَعْتَسِلُ عُرِيَا نَّا فَخَرَ عَلَيهِ جَرَاد مِن ذَهَبِ فَجَعَلَ آيُوبُ يَحتَثِى فِي ثَوبِهِ فَخَالَ أَيُوبُ يَحتَثِى فِي ثَوبِهِ فَنَادَاهُ رَبُهُ يَا آيُوبُ اللهِ اكْن آخُن آخُن أَغنيتُكَ عَمَا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَتِكَ فَنَادَاهُ رَبُهُ يَا آيُوبُ الله عَن بَرَكَتِكَ .

حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بھٹانے فر مایا: اس دوران ابوب علیہ السلام کپڑے اتار کر خسل کر رہے تھے۔ ان پرسونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ ابوب العلیم کا این پارے میں چلو بھر کرڈالنے لگے۔

پروردگار نے آواز دی: کیا ہم نے تخفے ان چیزوں سے غنی نہیں کر دیا جو آپ کے کیے ان چیزوں سے غنی نہیں کر دیا جو آپ کی کیے رہے ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تیری عزت کی شم! لیکن تیری برکت سے میں مستغنی نہیں ہوسکتا ( یعنی تیر نے ضل اور برکت کا آ دمی ہروفت محتاج ہے )

فوائد: اس حدیث میں ہے کہ حفرت ایوب ایہ السلام نے مال کوبرکت کہا جسے در بعیہ ہونے کہاس طرح کسی اچھے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے کہاس طرح کسی اچھے ذریعہ سے حاصل ہونے والا مال باعث برکت ہے۔حضرت ایوب کے متعلق آن میں مخضر بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ابوب (علیہ السلام) کی اس حالت کو یا دکرو، جب اس نے اپنے پرور دگار

#### حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی دھور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی دھور بھے کہا

کو پکارا کہ مجھے میہ بیاری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی سبسن لی، اور جود کھانہیں تھا۔اسے دور کر دیا اور اسے اہل و عیال عطافر مائے۔ بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور ، اپنی خاص مہر بانی سے تا کہ سپچ بندوں کے لئے تھیجت کا سبب ہو۔

جن بیاریوں اور آز مائٹوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہتلا کررکھا تھا، اس کی تفصیل تو کسی مستند ذریعے سے نہیں ملتی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ قرآن کے ظاہری سیاق سے بیتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت، اولا داور صحت و تندرستی سے نواز اہوا تھا۔ کیکن پھراللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔

پھرایک مدت (بعض کے بقول تیراسال اوربعض کے بقول اٹھارہ سال ) کے بعد ان سے آز مائٹوں کو دور کیا اور انہیں اس صبر کے نتیجے میں جو انہوں نے اس عرصے کے دوران کیا اور صرف اللہ کو ہی کومد دکے لئے پکارا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ تمام نعمتیں دوبارہ عطافر مادیں جو پہلے عطاکی ہوئی تھیں۔





### قصر لعقوب العلية لا

٣٨ .....كا نَ لِيَعقُوبَ عَلَيهِ السَلامُ اَخَ مُوَاحِ فِي اللهِ فَقَالَ:

ذَاتَ يَومٍ بَايَعقُوبُ مَا الَّذِى اَذَهَبَ بَصَرَكَ ؟ وَمَا الَّذِى قَوَسَ ظَهرَكَ؟ فَقَالَ: اَمَا الَّذِى اَذَهَبَ بَصَرِى فَا لَبُكَاءُ عَلَى يُوسفَ فَهرَكَ؟ فَقَالَ: اَمَا الَّذِى اَذَهَبَ بَصَرِى فَا لَبُكَاءُ عَلَى يُوسفَ وَامَا الَّذِى قَوَسَ ظَهرِى فَالحُوفُ عَلَى إبنِي بِنيَامِين وَامَا الَّذِى قَوَسَ ظَهرِى فَالحُوفُ عَلَى إبنِي بِنيَامِين حضرت يعقوب الطَيْلِي كَا يك وين بِها فَى ضَهدانهوں نے ايك ون عضرت يعقوب الطَيْلِي كَا يك وين يعقوب الطَيْلِي ! تمهارى آئهيں يعقوب عليه السلام سے دريا فت كيا كہ اے يعقوب الطَيْلِي ! تمهارى آئهيں كيوں جاتى رہيں؟ اورتمهارى كركيوں جَهك كَى ؟ تو حضرت يعقوب الطَيْلِي نَهُ اللهِ فَقَالَ الطَّيْلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

'' آ تکھیں تو حضرت یوسف النظامی کے مم میں رونے کے باعث جاتی رہی اور کمر بن یا مین کی وجہ ہے دھری ہوگی۔'
فَاتَاهُ جَبِراَئِیلُ: فَقَالَ: یَایَعَقُو بُ اِنَ اللّهَ تَعَالَیٰ یُقرِ ثُکَ السَلام:
اس گفتگو کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کہتا ہے اور فرماتے ہیں۔
و یَقُولُ اَمَاتَست حیی تَشکُونِی اِلٰی غَیرِی؟
تم کو میری شکایت میرے غیروں ہے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
ف قَالَ: اِنَمَااَ شکُو بَنِی وَ حُزنِی اِلِی اللّهِ فَقَالَ: جَبِراَئِیلُ اَعْلَمُ مَا تَشکُو یَا یَعْقُو بُ ثُمَ

www.besturdubooks.net

حضرت يعقوب عليه السلام نے کہا: -

میں تو اپنے احوال اور اپنے غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کرتا ہوں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے بعقوب العَلَیٰ لائم جو کچھ شکویٰ کرتے ہوا ہے وہ جانتے ہیں۔

قَالَ يَعَقُوبُ أَى رَبِ أَمَا تَرحَم الشَيخَ الكَبِيرَ اَذَهَبتَ بَصَرِى وَتَوسَتَ ظَهرِى فَاردُد عَلَى رِيحَانِى اَشِمُهُ شِمَّا قَبلَ المَوتِ ثُمَ اِصنَع بى مَااَرَدت

حفرت یعقوب النظی نے کہا کہ اے میرے رب مجھ پر رحم فرما ،میری بنائی جاتی رہی ،میری کمر جھک گئی۔میرے پھول میرے مرنے سے پہلے لوٹا ، تا کہ میں ان کوسونگھ سکوں۔پھرمیرے ساتھ جو تیراارادہ ہو پوراکر۔

فَاتَاهُ جَبرائِيلُ : فَقَالَ إِنَاللَّهُ يُقرِئُكَ السَلامَ وَيَقُولُ لَكَ البشر وَلَيَهْ رَكَ فَوَ عِزَتي وَجَلالي لَو كَانَا مَيتَينِ لَنشَر تُهُمَا فَاصنَع طَعَامًا لِلمَسَاكِين فَإ نَ آحَبَ عِبَادِى إِلَى الإنبِياءُ وَالمَسَاكِين فَإ نَ آحَبَ عِبَادِى إِلَى الإنبِياءُ وَالمَسَاكِين وَالمَسَاكِين فَإ نَ آحَبَ عِبَادِى إِلَى الإنبِياءُ وَالمَسَاكِين وَتدرى لِمَ آذَهبتُ بَصَرَكَ وَقُوستُ ظَهرَكَ وَالمَسَاكِين وَتدرِى لِمَ آذَهبتُ بَصَرَكَ وَقُوستُ ظَهرَكَ وَصَنعَ إِخوَةُ يُوسُفَ بِهِ مَاصَنعُوا:

حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰتم کوسلام کے بعد کہتا ہے:تم کو بشارت ہواور تمھارے دل کوفر حت ہو ..... جھے اپنی عزت
اور جلال کی قتم! اگر وہ دونوں مر چکے ہوئے ...... تو میں ان کو
زندہ کر دو نگا ..... لہذا تم مساکین کو کھا نا کھلایا کرو ..... تمام
بندوں میں سب سے جھے کوسب سے زیادہ انبیاء کیم السلام اور

www.besturdubooks.net

#### الم حضور الله كي بيان كرده سيج واقعات المحمد الله الله الله المحمد المحمد الله الله الله المحمد المح

مهاکین پیند ہیں۔

تم جانتے ہو کہ بیسب کھ کیوں ہوا؟ اور تمھاری آ تکھیں کیوں گئی؟ تمھاری کر کیوں دوھری ہوگئی؟ اور پوسٹ کے بھا ئیوں نے بیر کات کیوں کئے ہیں؟

اِنکُم ذَبَحتُم شَاةً فَاتَا کُم مسکین بتیم وھو صائم فلم تطعموهٔ
منه شیئا فکان یعقوب بعد اذاراد الغداء امر منایا منادی
الامن اراد الغداء من المساکین فلیفطر مع یعقوب

(اخرجه ابن وهو بده في تفيسره والحاكم والبهيقي في شعب الايمان عن انس)

بے شکتم نے ایک دفعہ ایک بکری ذرج کی تھی۔ پھرتمھارے پاس ایک مسکین میتم جوروزے دارتھا، وہ آیا اورتم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔

حضرت یعقوب النظیمین نے اس کے بعد طریقہ اختیار کیا کہ جب کھانا کھانے کا ارادہ کرتے ،تو ان کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ، کہ مساکین میں سے جوکوئی کھانے کا ارادہ رکھتا ہو،تو وہ حضرت یعقوب کے ساتھ کھانا کھائے۔





# شيطان كودنيا مين جصحنے كى كہانى

٣٩..... إنَّ إِبُلِيُسَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الْا رُضِ قَالَ يَارَبِّ اَنُزَلَتَنِى إِلَى الْاَرُضِ وَجَعَلْتَنِى رَجِيهُا فَاجُعَلُ لِى بَيْتًا قَالَ الْحَمَّامُ قَالَ فَاجُعَلُ لِى مَجُلِسًا قَالَ الْحَمَّامُ قَالَ فَاجُعَلُ لِى مَجُلِسًا قَالَ الْالْسُواقِ وَمَجَامِعُ الْطُرُقِ: قَالَ فَاجُعَلُ لِى طَعَامًا قَلَ مَالَا يُذُكُرُاسُمُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ اجْعَلُ لِى شَرَابًا قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ قَالَ: اجعل لى موذنا اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ اجْعَلُ لِى شَرَابًا قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ قَالَ: اجعل لى موذنا قال: الْمَمْزَامِيْر. قَالَ إِجْعَلُ لِى قُرْآنًا قَالَ: اَشِّعُو قَالَ اجْعَلُ لِى كَتَابًا قَالَ: الْمَمْزَامِيْر. قَالَ اجْعَلُ لِى حَدِيثًا قَالَ الْكَذُبُ قَالَ ! بَحْعَلُ لِى رَسُولًا قَالَ الْكَذُبُ قَالَ: الجُعَلُ لِى رَسُولًا قَالَ الْكَذُبُ قَالَ : الجُعَلُ لِى رَسُولًا قَالَ الْكَذُبُ قَالَ : الْجُعَلُ لِى رَسُولًا قَالَ الْكَهُنَةُ قَالَ: الْجُعَلُ لِى مَصَايدَ قَالَ : النِّسَاءُ.

( اخرجه ابن ابي اللنيا في مكائد الشيطان وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابي امامة)

ہے شک اہلیس ملعون کو جب زمین پر اتارا گیا تو عرض کیا کہ اے پروردگار!تونے مجھےزمین پراتارااور مجھےرجیم بنادیا،

للنداميرے لئے كوئى گھرتو بنادے۔ميرا گھركيا ہوگا؟

ارشاد موا : كه تيرا گهر حمام ونسل خانه موگا-

عرض کیا : پھرمیری مجلس بھی کوئی بنادے۔میری مجلس کیا ہوگی؟

ارشادفر مایا: بازاریں اور راستوں کے جمکھٹے اور مجمعے ہول گے۔

عرض کیا : میرے لئے کھانا بھی بنادے۔میرا کھانا کیا ہوگا؟

ارشاد موا : وه کھانا جس پر بسم الله نه پڑھی جائے۔

عرض کیا : میرے لئے پینے کی چیز بھی بنادے۔میراپینا کیا ہوگا؟

www.besturdubooks.net

#### حضور بھے کے بیان کردہ یج واقعات کے میں اللہ کا اللہ کا

ارشاد موا : هرنشے والی چیز ہوگی۔

عرض کیا : میرے لئے مؤذن بھی بناوے دے میرا مؤذن

كون ہوگا؟

ارشادہوا: گانے بجانے کے باہداور بانسریاں۔

عرض کیا : میرے لئے قرآن بھی بنادے میراقرآن کیا ہوگا؟

فرمایا : شعرواشعار:

عرض کیا : میرے لئے کوئی کتاب بھی بنادے۔میری کتاب کیا

ہوگی؟

ارشاد موا : وشم يعنى قش كھودنا\_

عرض کیا : میرے لئے کوئی رسول بھی بنا دے ۔میرا رسول کون

963?

ارشاد ہوا : کاهن۔

عرض کیا : میرے لئے کوئی جال بھی بنادے میراجال کیا ہوگا؟

ارشاد ہوا : عورتیں۔





# .... ﴿ طَالَم بِادِشَاه كِ شَهِرٍ مِينَ ﴾ ....

اورىيفرمانا:-

بَلُ فَعَلَهُ ' تَبِيرُهُمُ هَذَا .....(الانباء: ١٢)

'' يكام ان كے اس بڑے (سردار بت) نے كيا ہے۔'

تيسرا واقعہ بہ ہے كہ ايك دن ابراہيم عليہ السلام اور سارہ عليہا السلام سفر
ميں تھے كہ ايك ظالم بادشاہ كے شہر (مصر) ہے گزر ہوا۔ اسے بتايا گيا ، يہاں ايك
مرد آيا ہے، جس كے ساتھ ايك حسين ترين خاتون ہے۔ اس نے آپ كو بلا بھيجا اور
بوچھا: يہ عورت كون ہے؟

#### حضور الله كي بيان كرده يج واقعات المحمد الله المحالية المحمد المح

قَالَ أُخْتِى فَاتَى سَارَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمُ آنَّكَ اِمْرَ آتِي يَعُلِبُنِي عَلَيْكَ فَإِنْ سَالَكِ فَآخُبِرِيْهِ آنَّكَ أُخْتِي فَإِنَّكَ أُخْتِي فِي ٱلْإِسُلَامِ لَيْسَ عَلَىٰ وَجُهِ ٱلْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْر وَغَيْرُكِ آپ نے فرمایا:- "میری بہن ہے'۔ پھرآپ نے سارہ علیہاالسلام کے یاس جا کرفر مایا: -"اے سارہ! روئے زمین برمیرے اور تیرے سوا ،کوئی مومن موجودتبیں ہے۔اس نے مجھ سے یو چھاتھا،تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے۔اب میری بات جھٹلانہ دینا۔ فَارُسَلَ اِلْيُهَا فَأْتِيَ بِهَا قَامٌ اِبُرَاهِيمُ يُصَلِّي فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتنا وَلُهَا بيدِهِ فَأْخِذَ وَيُرُواى فَغُطَّ حَتَّى رَكضَ برجُلِهِ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أُضرُّكَ فَدَعَتِ اللَّهَ فَأُطُلِقَ با دشاہ نے سارہ علیہا السلام کوطلب کر لیا۔جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں،تواس نے ہاتھ بڑھا کرآ پکوچھونا جاہا،تواسے بکڑلیا گیا، (یعنی حرکت نہ کرسکا) اس نے کہا:۔

ميرے لئے اللہ سے دعا کر، ميں تجھے تکليف نہيں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، تووہ ٹھيک ہوگيا۔ ثُمَّ تَنَا وَلَهَا الثَّانِيَة فَاَحَذَ مِثْلَهَا اَوُا اَشَدَّ فَقَالَ اَدْعِی اللَّهَ لِیُ وَاَلا اَضرُّکِ فَدَعتَ اللَّه فَاطَلَقَ فِدَعُا بَعُضْ جَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّکَ لَمُ تأتينی بِإنْسَانِ إِنَّمَا اَتَیْتَنِی بِشَیْطَانِ فَاَحَدَ مَهَا هَاجُوَ اس نے پھرا پوچھونا چاہا تو پہلے سے زيادہ سخت گرفت ميں آگيا۔ تب

اس نے اینے ایک در بان کو بلا کر کہا: -

تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے ،تم تو کوئی جن پکڑلائے ہو۔ پھراس (بادشاہ) نے ان کی خدمت کے لئے حضرت ہاجرہ علیہاالسلام کو پیش کیا۔ فَاتَتُهُ وَهُو قَائِمْ یُصَلِّیُ فَاَوْمَاً بِیَدِہٖ مُهْیَمُ قَالَتُ رَدَّ اللَّهُ کَیُدَ

الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ وَانْحَدَمَ هَاجَرَ

جب سیدہ سارہ علیہا السلام واپس آئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔انہوں نے اشارے سے پوچھا: کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہاالسلام نے فرمایا:-

الله تعالی نے کا فرکی سازش کونا کام کر دیا اور خدمت کے لئے حضرت ہاجرہ علیہاالسلام دے دی۔

قَالَ اَبُوُ هُرَيُرَةَ تِلُكَ أُمُّكُمُ يَابَنِي مَاءِ السَّمَاءِ (متفق عليه) حضرت ابو مرريَّ فرمايا: -

اے آسان کے پانی (جیسی پاک باز ماؤں اور بابوں) کی اولاد
(اہل عرب!) ہی (عظیم ہستی) تمھاری والدہ محتر مہ ہیں۔
حضرت ابو ہر ہر ہ ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: '
'ابراہیم علیہ السلام نے تمین مواقع کے سوا بھی جھوٹ نہیں بولا۔
ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فر مایا: ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فر مایا: ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فر مایا: -

پيفر مانا:-

بَلُ فَعَلَه' كَبِيْرُهُمُ هٰذَا ..... ''بيكام ان كے اس بڑے (سرداربت) نے كيا ہے'' www.besturdubooks.net

#### خشور کے بیان کردہ یج واقعات کی دھور کے بیان کردہ یج واقعات

اورسارہ علیہاالسلام کے بار ہے میں فرمانا ......' یہ میری بہن ہے۔''
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر (مصر) میں داخل ہوئے، جہاں ایک ظالم با دشاہ حکمران تھا۔اسے بتایا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ آئے ہیں، جو حسین ترین افراد میں سے ہے۔

بادشاہ نے بلا بھیجا اور کہا جمھارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا: میری بہن ہے۔ اس نے کہا: اسے (میرے پاس) بھیج دو۔ آپ نے انہیں بھیج دیا اور فرمایا: میری بات کی تکذیب نہ کرنا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہتم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سواکوئی مومن موجود نہیں۔

جب سارہ علیہاالسلام بادشاہ کے پاس پہنچیں تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے وضوکر کے نماز پڑھی اور ( دعا کرتے ہوئے ) کہا:

> یااللہ! تخصے معلوم ہے کہ میں تجھ پرایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کواپنے خاوند کے سوا ہرایک سے محفوظ رکھا ہے اب اس کا فرکو مجھ پر مسلط نہ فرمانا بادشاہ کی سانس بند ہوگئی حتی کہ وہ پاؤں مارنے لگا۔

حضرت ابو ہربر ہُ فرماتے ہیں: حضرت سارہ علیہاالسلام نے فرمایا: -یا اللہ! اگر میمر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے اسے قل کر دیا ہے ۔ تب وہ (اس عذاب سے) جھوٹ گیا۔

اس کے بعدوہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے بھروضوکر کے نماز پڑھی اور کہا: یا اللہ مختے معلوم ہے کہ میں تجھ پراور تیرے رسول پرایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کواپنے خاوند کے سواہر ایک سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کا فرکو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہوگئ حتی کہوہ ہاتھ یاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہاالسلام

#### 

نے فر مایا'' یا اللہ!اگر میر گیا تو لوگ کہیں گے کہاس نے اسے تل کر دیا ہے، تب وہ جھوٹ گیا۔

تیسری یا چوتھی باراس بادشاہ نے دربان سے کہاتم نے میرے پاس کوئی شیطان (جن ) بھیج دیا ہے۔اسے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دواوراہے ہاجرہ دےدو!

سارہ علیہا السلام واپس آگئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا
''اللہ نے کا فروں کی تدبیر کونا کام کر دیا اور خدمت کے لئے ایک لڑکی دے دی۔
حدیث میں جوفر مایا گیا ہے۔وہ میری بہن ہے، اس سے مراد دین کے لئاظ ہے بہن ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:-

روئے زمین پرمیرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں ،اس کا مطلب ہے کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں۔

اس عبارت کا یہی مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط العَلَیٰ ہی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی تھے۔

ای طرح حدیث میں ہے کہ جب وہ واپس آئے تو ابراہیم نے فرمایا
: ﴿مَهْیَم ﴾ یعنی کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا: اللہ نے کا فروں کی تدبیر کونا کام بنا دیا ہے
اور خدمت کے لئے باندی دی ہے۔ ایک روایت میں ہے بدکار کی تدبیر کونا کام بنا
دیا۔اس سے مراد با دشاہ ہے۔

جب سارہ علیہاالسلام کو باوشاہ کے پاس لے جایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وفت اٹھ کرنماز پڑھنے لگے اور اللہ سے دعا نمیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو حفوظ رکھے اور جس شخص نے آپ کی اہلیہ کے بارے میں بری نیت کی ہے اس کے شرسے بچالے ۔ یہی کام حضرت سارہ نے کیا۔

#### 

جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا اور انہوں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کرند کورہ بللا دعاما نگی۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّلُوةِ ﴾ (الفرة:٥/٢)

"صبراور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو"۔

چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت سارہ علیہا السلام کے شرف کوبھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے بیارے اور اپنے طلیل ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔

عرض مقدس کی طرف واپسی

اس کے بعد حضرت خلیل علیہ السلام مصر سے دوبارہ پھر برکت والی سر زمین بعنی عرض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔اس وقت آپ کے ساتھ مولیتی ،غلام اور بہت سامال تھا اور حضرت ہاجرہ علیہا السلام قِبطِئیہ مصریہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ اور بہت سامال تھا اور حضرت ہاجرہ علیہا السلام قِبطِئیہ مصریہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ (منداحہ ۲۰۱۲)

پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت''غور''کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی تھم تھا۔ وہاں آپ سدوم کے شہر میں اقامت پزیر ہو گئے جواس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے ماشندے کا فرید کا راور شریر تھے۔

الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پروحی نازل فرمائی تو آپ نے الله کے حکم سے نظرا کھا کر شال جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ الله تعالی نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا:-

میں بیسرز مین تحجے اور تیری اولا دکو قیامت تک کے لئے دول گا

www.besturdubooks.net

#### خشور الله كال كرده يجواقعات المحروق الله المحالية المحالي

اور تیری اولا دکو بڑھاؤں گا جتی کہوہ ریت کے ذروں کے برابر ہوجائے گی۔

حضرت ابراہیم کودی ہوئی اس بثارت میں امت محمہ بید ( رہے کہی شامل ہے۔ بلکہ اس امت میں پیشین گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی ہے۔ اس کی تائیدرسول اللہ ہے کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے: ۔

اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی جھے دکھایا گیا۔ میری امت کی سلطنت وہاں وہاں پہنچ گی ، جو جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔

علمائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدمعاشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پاکرانہیں قید کرلیاان کا مال چھین لیا اورمویشیوں کو ہا تک کرلے گئے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبر ملی تو آپ تین سواٹھارہ افراد لے کر روانہ ہوئے۔آپ نے لوط علیہ السلام کو بھی چیٹر الیا، ان کا مال ومتاع بھی واپس لے لیا اور اللہ اور ان کا تعاقب کیا جی کے دمشق کے شال تک پہنچ گئے۔ وہاں'' برزہ'' کے مقام پر پڑاؤڑ الا۔ میرے خیال سے اس جگہ کو مقام ابراہیم ای لئے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے فئکر نے پڑاؤڑ الاتھا۔

پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی اور آپ اپند کی طرف اطاعت قبول کی اور آپ اپند کی طرف

سے درو دوسلام ہو۔



## معصوم بجے کے لئے غیب سے پانی کا تخفہ

اله ..... امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے که انہوں نے کہا: -

ثُمَّ جَاءَ بِهَا (أُمَّ اِسْمَاعِيُل) اِبُرَاهِيْم، وَبِابُنِهَا اِسْمَاعِيُلِ عَلَيْهُمَا السَّلاَمُ وَهِي تُرُضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنُدَ الْبَيْتِ عِنُدَ دَوُحَةٍ فَوُق السَّلاَمُ وَهِي تُرُضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنُدَ الْبَيْتِ عِنُدَ دَوُحَةٍ فَوُق وَمُنَامَ فِي اَعُلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوُمَئِذٍ اَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مُناعً فَي الْمُسْجِدِ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالَكَ ثُمَّ فَقَى اِبُرَاهِيُم عَلَيْهِ السَّلامُ مُنطَلِقًا حَسَّ إِذَا كَانَ عِنُدَ الْفِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوُنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجُهِهِ الْبَيْتَ حَسَّ إِذَا كَانَ عِنُدَ الْفِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوُنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجُهِهِ الْبَيْتَ حَسَّ إِذَا كَانَ عِنُدَ الْفِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوُنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجُهِهِ الْبَيْتَ عَنْ اللهَ اللهَ الْمُنْتُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

(سورة ابراهیم: ۳۷، صحیح بعادی کتاب الانبیاء باب یزفون النسلان فی المشی، جزء من رقم الروایة: ۳۳۲۳ باختصار، ۹۹/۲ وس) حضرت عبد الله بن عمیاس میان کرتے ہیں: -

''سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بنداستعال کیاوہ اساعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں ۔انہوں نے کمر بنداستعال کیا تا کہ ان کے نشان قدم سارہ علیہا السلام سے پوشیدہ رہیں۔

بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیر خوار بیٹے اساعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس خرادیا۔ (موجودہ) مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس تھہرادیا۔

#### منور الله كالمان كرده سيجوا قعات المحري القال المحري المحال المحا

اس وفت کمہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔آپ نے انہیں وہاں اتا را اور ان کے پاس تھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیز ہ رکھ دیا پھر ابرا ہیمؓ علیہ السلام واپس چل بڑے ۔اساعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلیں اور کہا:

''ابراہیم! (الطّینی) آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہا جارہ بیں؟ یہاں نہ کوئی ساتھی یا ہمسایہ ہے نہ ضرورت کی کوئی چیز؟'' انہوں نے کئی باریہ بات کہی 'لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخرانہوں نے کہا: کیا آپ کواللہ نے بیتھم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! وہ بولیں: تب وہ ہمیں ضایع ہونے نہیں دے گا اور بیٹ گئیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ثدیہ (گھاٹی) پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آرہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور بید عامانگی۔

رَبَّنَا إِنَّى السُكَنْ مِنْ ذُرّ بَتِي بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرُعِ عِنْدَ بَيْنِ الشَّهُ وَالْسَلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِيُ اِلْيُهِمْ وَارُزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ النَّاسِ تَهُوِيُ اِلْيُهِمْ وَارُزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ النَّاسِ تَهُويُ اللَّهِمْ وَارُزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ النَّاسِ تَهُويُ اللَّهِمْ وَارُزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ النَّاسِ تَهُويُ اللَّهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَسُكُرُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ ان کودودھ پلاتی تھیں اورخوداس پانی میں سے پی لیتی تھیں۔ حتیٰ کہ جب مشکیز ہے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کوبھی بیاس لگ گئی۔ وہ دیکھر ہی تھیں کہ بچہ (پیاس کی وجہ سے ) بے چین ہے۔ وہ اسے تر پیانہ دیکھ کی اس کے کھی کہ جا ہیں انہوں اپنی قریب کی زمین میں سے صفا یہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا۔

وہ اس پر چڑھ گئیں۔ پھر وادی کی طرف منہ کرکے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے کوئی نظر نہ آیا، وہ صفا سے اتریں۔ جب وادی کے نشیب میں پہنچیں تو تمیض کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا، اٹھا کر اس طرح بھا گیس، جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زوہ انسان دوڑتا ہے۔ حتی کہ وادی کو یارکرلیا۔

پھروہ مروہ تک پہنچیں تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے؟
کوئی نظر نہ آیا۔انہوں نے سات باراس طرح کیا (ایک پہاڑی سے دوسری تک
دوڑتی رہیں) حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکر مانے فر مایا:لوگ اسی وجہ ہے ان دونوں پہاڑیوں (صفا اور مروہ) کے
درمیان دوڑتے ہیں۔

جب وہ آخری چکر میں'' مروہ'' پر پہنچیں تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا:'' چپ '' پھرغور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا:

تونے آواز سنادی ہے اگر تومد دکر سکتا ہے تو ہماری مددکر۔
اچا تک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگیس اور اپنے ہاتھ سے اسی طرح (رکاوٹ ) بنانے لگیس اور

#### شفور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں بھی کا بیان کردہ سے واقعات کی دھوں کا بھی کیا گائی کے بھی کا بھی کا

چلو بھر کھر کرمشکیزے میں ڈالنے گیں۔ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔
حضرت عبداللہ بن عباس ہیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺنے فر مایا:۔
اللہ تعالیٰ حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل
فر مائے!اگروہ زمزم کو بہنے دبیتی یا فر مایا اگروہ یا بی ہے چلونہ
بھر تیں تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔
داوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔
داوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔

آپ ہلا کت کا اندیشہ نہ کریں یہاں اللّٰد کا گھرہے،جس کی تغییر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللّٰہ تعالیٰ اپنے لوگوں کوضا کئے نہیں ہونے دیتا ہے۔

اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی ۔ سیلا ب کا پائی آتا تو دائیں ہائیں سے گزرجاتا۔ ای طرح وقت گزرتارہا۔ حتی کہ وہاں سے بنوجرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ کداء کی طرف ہے آئے اور مکہ کے نثیبی حصے میں تھہر ہے۔ انہیں ایک پرندہ منڈ لاتا ہوا نظر آیا ، تو بولے یہ پرندہ تو پائی پر منڈ لایا کرتا ہے۔ ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں ، تو یہاں پائی نہیں ہوتا۔ انہوں نے دوآ دمی (حقیقت حال معلول کرنے کے لئے) بھیج تو انہیں پائی نظر آیا انہوں نے جا کر پائی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آگے۔ پشہ ذمزم کے یاس حضرت اساعیل کی والدہ موجودتھیں۔

ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جا ئیں؟ انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جا ئیں؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! (اجازت ہے) لیکن اس چشمے کی ملکیت پڑتمھا را کو کئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی میں سیس میں میں کہا تھیک ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی میں میں کہا تھیک ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی میں کہا تھیک ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی میں کہا تھیک ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی

#### 

بلالیا۔حتی کے وہاں کئی گھربس گئے۔

تورات میں لکھاہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم النظی لی کھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم النظی کی کھا ہے ا بیٹے اساعیل النظی کی ختنہ کریں۔اوران کے باس جوغلام اور دوسرے افرادموجود ہیں ،ان کی بھی ختنہ کریں۔آپ نے تھم کی تعلیم کی۔

اس وقت آپ کی عمر ننانو ہے سال تھی ۔اس طرح اس وقت حضرت اساعیل القلیلی عمر تیرہ سال بنتی ہے۔آپ نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حکم کی تغییل کی ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس تھم کو واجب قرار دیا۔ اس لئے علماء کا یہ قول ہی تھے ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریر ہ سے دوایت ہے کہ نبی بھی نے فرمایا:۔

حضرت ابراجیم الطنیخ نے اپنی ختنہ خودایک بسولے سے کیا تھا۔ جبکہ وہ اسی (۸۰) برس کے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ لفظ''قدوم'' سے مراد قد وم شہر ہے نہ کہ ختنہ کرنے کا آلہ بسولا وغیرہ۔





#### بیٹے اور اس کے اہل خانہ کے رزق میں برکت کی دعا

۳۲ ..... سیرت ابراہیم الطیخ میں ہم یہ بات بھی پاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے بیٹے اور اہل خانہ کے رزق میں برکت عطافر مائے۔
امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک طویل
روایت نقل کی ہے اور اسی میں ہے: - www.besturdubooks.net

عفرت ابراہیم الطی الی بیٹے بیٹے کے گھر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ تب ان کے بیٹے گھر ملہ مکرمہ تشریف لائے۔ تب ان کے بیٹے گھر میں موجود نہ تھے۔ انہوں نے اپنی بہوسے ان کے حالات اور گزران کے متعلق دریا فت کیا۔ انہوں نے بیسوال بھی کیا

مَاطَعَامُكُم؟ ..... تمهارى خوراك كيا ہے؟

بهونے عرض کیا: اَللَّحْمُ .....گوشت

انہوں نے پوچھا: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ .... تمہارامشروب كيا ہے؟

بہونے جواب دیا: اَلْمَاءُ .... بِإِنَّى

انهول نے کہا: اللّٰهُمَّ بَارِکُ لَهُمْ فِی اللَّحْمِ وَالْمَاءِ

اے اللہ ان کے لئے گوشت اور پائی میں برکت عطافر ما۔

(صخع البخارى، كتاب النبياء، باب يزفون: السنلان في المشي :٣٩٤/ ١،٣٣٢/ ٣٩٤)

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم الطّنظلانے کہا:-

اے اللہ ان کے لئے ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطافر ما۔ انہوں نے (ابن عباس رضی اللہ عنہ) نے کہا: ابوالقاسم ﷺ نے ارشاد فر مایا:

www.besturdubooks.net



بَرَكَةٌ بِدَعُوَةِ اِبُرَاهِیُمَ عَلَیْهِ السَّلامُ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے۔ حافظ ابن حجرنے اس کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ ان کی دعا کی وجہ سے اہل مکہ کے طعام وشراب میں برکت ہے۔

(جیراری ۲/۵/۱)

بركت كامفهوم

علامہ راغب اصفہانی کے بیان کے مطابق برکت سے مراد کسی چیز میں خیر الہی کا باقی رہنا ہے۔ (النردات فاغریب الترآن، ادۃ یک میں)

علامہ ابن کثیر نے .... بَارِکُ عَلَی مُحَمَّدِ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدِ .... کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی کوجوشرف وہزر کی عطافر مائی ہے اس کو دوام اور قرار عطافر مائی۔اور لفظ البرکۃ اضافہ اور زیادہ ہونے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے ،لیکن اصل معنی پہلا ہی ہے۔

(النهاية في غريب الحديث والاثر، مادة برك ١٢٠/١ باختصار)

علامه ابن منظور نے لکھا ہے کہ البركة سے مراداضا فداورزیادہ ہونا ہے۔

(لسان العرب المحيط مادة برك، ١/٠٠٠)

ہمارے جگر کے گئڑے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے دوام وبقا اوران میں اضافہ اور زیادتی کی دعاؤں کے کس قدرشد ید مختاج ہیں؟ مسلمان والدین کو چاہیے کہاپئی اولا دوں کے لئے برکت کی دعا کوحرز جان بنائیں۔



#### المخضرت الله كالمجول كے لئے دعائے بركت

۳۳ ..... ہمارے نبی کریم ﷺ عام مسلمانوں کے بچوں کے لئے بھی برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع التی میں ایک باب کا درج ذیل عنوان رکھا ہے۔

اَلدُّعَاءُ لِلصِّبْیَانِ بِالْبَرَکَةِ وَمَسُحِ رَزُّوسِهِم بچوں کے لئے برکت کی دعا کرنا اوران کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ 'صحبہ البخاری، کتاب الدعواتٰ، ١٩٠/١١)

اوراس باب میں ذکر کرد ہوا قعہ میں تین درج ذیل ہیں۔

ا .....حضرت ابوموسیٰ ﷺ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ،تو آپ نے اس کے لئے برکت کی دعا کی۔

٣ .....حضرت ابو عقبل عليه كے لئے نبى كريم علي نے دعائے بركت فرمائى۔

#### أتخضرت على كانوات كوطلب بركت كى دعاسكهلانا

علاوہ ازیں ہمارے نبی کریم ﷺ نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کواس بات کی تعلیم دی کہ وہ دعائے قنوت میں اللہ تعالیٰ سے بیہ سوال بھی کریں:-

اے اللہ اپنی عطا کر دہ نعمتوں میں میرے لئے برکت عطافر ما۔ امام تر مذی نے حضرت حسن بن علی ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا: -

www.besturdubooks.net

#### خشور الله كال كرده سيج واقعات المحروق الله المحرود ا

عَلَّمَنِیُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْتُ کَلِمَاتِ اَقُولُهُنَّ فِی الُوتُو: اَللَّهُمَّ الْهُوتُ فِی الُوتُو: اَللَّهُمَّ الْهُدِنِی فِیْمَنُ هَدَیْتَ وَمنها: وَبَارِکُ لِی فِیمَا اَعُطَیْتَ الْهَدِنِی فِیْمَنُ هَدَیْتَ وَمنها: وَبَارِکُ لِی فِیمَا اَعُطَیْت (جامع النومذی ابواب الونو، باب ماجاء فی الفنوت فی الونو، جزء من رفع العدیت ۱۰٬۲٬۳۸۳) محصرسول الله عن ورّ میں کہنے (دعاکر نے) کے لئے الفاظ سکھلائے: –
اے اللہ جن کوتو نے ہدایت دی ..... مجھے بھی ان میں سے ای اللہ جن کوتو نے ہدایت دی ..... مجھے بھی ان میں ہے اورائی دعامیں ہے: –
اورتو نے جو کھی عطاکیا ہے اس میں میرے لئے برکت فرما۔

حكم رباني كوين كي محبت برترج وينا

حضرت ابرجیم النظینی سیرت طیبہ میں یہ بات نمایاں ہے کہ انہیں اپنی اولا دیے بہت پیارتھا۔ کیکن اولا دیے ان کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ تھی، کہا حکام الہید کی تعمیل میں رکاوٹ بن جائے۔ درج ذیل دووا قعات اس بات پر دلالت کناں ہیں۔

#### شيرخوارلخت جگر كو بنجراور ديران وادى ميں جھوڑنا

الله تعالی نے حضرت ابراہیم النظیۃ کوفرز ندعطاء فر مایا۔ پھرانہیں تکم دیا کہ اس بچے اوراس کی والدہ کوالیی وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ کھیتی تھی، نہ بانی اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم النظیۃ نے اولا دے شدید تعلق اور بیارے کے اوجودا پنے رب تعالی کے اس تھم کی تعمیل بلاچوں و چرا کی۔

امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ www.besturdubooks.riet



ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيُمُ وَبِابُنِهَا اِسُمَاعِيُلَ عَلَيْهِمَا السَّلَام وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوُحَةٍ فَوُقَ زَمْزَمَ اعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ ثُمَّ قَفِّى إِبُرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا. بِمَكَّةَ يَوُمَ بِهِ آحَدٌ وَلَيُسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ ثُمَّ قَفِّى إِبُرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا. فَتَبُعتُهُ أُمُّ السَمَاعِيُلَ فَقَالَتُ: يَا إِبُرَاهِيمُ ا أَيُنَ تَذُهَبُ وَتَتُركُنَا بِهِذَا الُوادِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي اللَّذِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَلِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُهُ اللْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُولُ اللْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُ اللَّهُ الْمُؤَالِي اللْمُؤَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤَالِي اللْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولِ اللَّهُ الْ

(صحيح البخارى، كتاب الانبياء باب يزفون: النسلان في المشي جزء من رقم الرواية ٣٩ ١/٢،٣٣ ٢ ٣٩ باختصار)

پھرابراہیم الطلیخاس (ام اساعیل کواوراس کے بیٹے اساعیل علیہ السلام کو لیے آئے اور وہ (ان دنوں) انہیں دودھ پلارہی تھیں۔اوران دونوں کو بیت اللہ کے پاس ایک بڑے درخت کے نیچ بٹھا دیا۔اوروہ جگہ اب مسجد کے بالائی حصہ لم زمزم کے اوپر ہے۔اورع تب مکہ میں کوئی نہ تھا۔اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔انہوں نے ان دونوں کواسی مقام پر چھوڑ ااورخودوالیسی کارخ کیا۔

ام اساعیل علیما السلام ان کے پیچھے چلیں، اور کہنے لگیں اے ابراہیم! (القلیما) آپہمیں اس وادی میں، کہاس میں نہتو کوئی انسان ہاور نہ ہی کوئی اور چیز، چھوڑ کرکہاں جارہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات پکار پکار کرمتعدد مرتبہ دہرائی لیکن ابراہیم القلیمان نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔

ہ تخرانہوں نے کہا : کیااللہ تعالیٰ نے آپ کوایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟

انہوں نے جواب میں فرمایا: ہاں۔

توانہوں نے کہا : پھروہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔

پھروہ واپس لوٹ گئیں ۔

www.besturdubooks.net

#### خشور الله كالمان كرده سيجوا قعات المحرف الله الله المان كالمان كرده سيجوا قعات المحرف الله الله الله المان كالمان كالمان

# زمین وآسمان سے قیمتی کلمہ

٣٨ ..... عَنُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَمُوهِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّهَ سَيُحَلَّصُ رَجُلٌ مِنُ أُمَّتِى عَلَى رُءُ وسِ الْخَلائِقِ يَوُمَ الْقِيَا مَتِهِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَتَهُ وَتِسعِينَ سِجِلَّا كُل سِجِل مِثُلُ مَدَ البَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ ا تُنكِرُ مِنُ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَتَهُ وَتِسعِينَ سِجِلًا كُل سِجل مِثُلُ مَدَ البَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ ا تُنكِرُ مِنُ هَذَا شَيْئاً اَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَارَبَّ فَيَقُولُ اَفَلَكَ عُذُرّ فَيَقُولُ لَا يَارَبُّ فَيَقُولُ اَفَلَكَ عُذُرّ فَيَقُولُ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَلَا يَنْقُلُ مَعَ السَّمِ اللهِ احد.

حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: -

بِشک قیامت کے دن .....اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک آ دمی کو نکال کرلائیں گے .....اور ننانو بے رجمز اس کے سامنے کھول کر دیکھیں گے ..... ہر رجمٹر حدنگاہ

تك لمباچوڑا ہوگا.....

کیاان میں ہے کسی چیز کا توانکار کرتا ہے؟

پھراللہ تعالیٰ ہوچھیں گے :

#### شنور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی حقوق اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے۔

وہ جواب دے گا : میرے پرورد گار!تہیں۔

الله تعالیٰ پوچیس کے : کیا کوئی عذر معذرت کرنی ہے؟

وہ کیے گا : میرے پروردگار! نہیں۔

الله تعالی فرمائیں گے : کیوں نہیں، بے شک تیری ایک نیکی ہے۔

یقیناً آج تجھ پرظلم نہیں ہوگا۔ پس ایک یرچی نکالی جائے گی۔جس پرلکھا ہوگا:

اشهد ان لا اله الاالله واشهد أن محمد أعبد ه و رسوله

الله تعالی فرمائیں گے : اینے وزن پر حاضر ہو جاؤ۔

وہ کہے گا ۔ ۔ ۔ ۔ میرے پروردگاریاں پر چی کاان رجٹروں

کے بالمقابل کیاوز ن ہوگا؟

الله تعالی فرمائیں گے : ہے شک جھھ پرکوئی ظلم نہیں ہوگا۔

آپ شفرماتے ہیں

ان رجسٹروں کوایک بلڑے میں رکھا جائے گا .....اوراس پر چی کودوسرے بلڑے میں ..... پس تمام رجسٹر ملکے ہوں گے ..... اور پر چی بھاری ہو جائے گی ..... (کیونکہ) اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابل .....کوئی چیز بھاری نہیں ہوسکتی۔

ترمذي ،كتاب الا يمان :باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد ان لا الد الا الله (٢ ٦٣٩)

شخ البافی نے اسے سچے کہا ہے۔

اس حدیث سے یہ ہرگز نہ سمجھ لیا جائے .....کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ..... کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ..... تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ..... بلکہ کلمہ اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو۔ .... تو اس کا مطلب ہی یہ ہے ..... کہ انسان اب اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے www.besturdubooks.net

#### 

فرامین اور نبی اللے کی سنت کے مطابق بسر کرے گا .....

نیز کتاب وسنت میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں .....جن میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لئے .....ایمان کے بعد عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے .....جسیا کہ ایک مقام پرفر مایا: -

اِنَّ الَّذِیْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
کَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرُ دَوسِ نُزُلاً

ہے شک جولوگ ایمان لائے ..... اور نیک عمل کے ..... ان
کے لئے ..... جنت الفروس بطور مہمان نوازی کے لئے ..... پیش کی جائے گی۔

للنداکلمہ پر ہی اکتفاء نہیں کرنا جا ہے .... بلکہ ممل و صالح میں بھی زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی جا ہے ....البتہ اپنے ممل پر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ....البتہ اپنے ممل پر بھروسہ نہیں کرنا چا ہے ....کہ میراعمل مجھے نجات ولائے گا ..... بلکہ نجات صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت جا ہے۔ یہ ہوگی ....اس لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدر کھنی جا ہیے۔





## اللدكى بنده محبت كى نشانى

٣٥ .... عَنُ اَ بِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبُّ عَبُدًا دَعَا جِبُرِيلَ فَقَالَ إِنَّى أُحِبُّ فَلَا نَا فَا حِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبُرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى السَّمَاء فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَا حَبُّوهُ اَهُلُ السَّمَاء قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى السَّمَاء فَيقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَا حَبُويلُ أَهُلُ السَّمَاء فَي يَعْوَلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ فَا حَبُويلُ أَهُلُ السَّمَاء وَاذِا اَبُغِضُ فَلَانًا فَابُغِضُهُ قَالَ فَيُبُغِضُهُ جِبُرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى اَهُلِ السَّماء إِنَّ اللَّهَ يُبُغِضُ فَلَانًا فَابُغِضُوهُ قَالَ فَيُبُغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغُضَاءُ فِى الْاَرُض . اللَّهَ يُبُغِضُ فَلَانًا فَابُغِضُوهُ قَالَ فَيُبُغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغُضَاءُ فِى الْاَرُض . (مسلم ، كتاب البروالصلته والآ داب )

حضرت ابو ہریر اللہ علیہ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: -

بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں ..... تو حضرت جرائیل کو بلاتے ہیں ..... تو جسی اس سے محبت رکھتا ہوں ..... تو بھی اس سے محبت کر ..... فرمایا حضرت جرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں ..... پھر آسان میں منادی کرتے ہیں ..... بشک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں ..... تم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں آسان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں ..... نم بھی اس سے محبت کرتے ہیں آسان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں ..... نم مایا پھرز مین میں اس کے لئے مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔

جب الله تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں ..... تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں ..... تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں ..... تو بھی السے ناپندر کھ .... تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اسے ناپیندر کھ .... تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ کھر جو دی ہے ۔ ایکل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔

پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسان والوں میں آواز دیتے ہیں، بے شک اللہ فلال سے بغض رکھو۔فر مایاوہ بھی اس سے شک اللہ فلال سے بغض رکھتے ہیں،تم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ تمنی اورنا پسندیدگی ڈال دی جاتی ہے وشمنی رکھتے ہیں۔ پھراس کے لئے زمین میں دشمنی اورنا پسندیدگی ڈال دی جاتی ہے

#### م حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی محتوالی ہے ہوا تھا۔

### جنت میں لے جانے والے اعمال

كدير رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه ايك بدوى نبى كريم على خدمت

میں حاضر ہوا

اوراس نے عرض کیا : " کوئی ایساعمل بتائیں جو مجھے جنت کے نز دیک کر دے اور دوذخ ہے دور لے جائے!''

نی ﷺ نے فرمایا: کیاشمیں بیدونوں چیزی ممل کراکساتی ہیں؟

اس نے کہا : ہاں!

#### شنور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی مشاور ﷺ کا 180 کی

آپ افسان نوماما : " جي كهداورزائد چيزي صدقه كر"

وه كهنه لگا : الله كي قسم! مين هروفت سيخ نهين كهه سكتا اورنه بي زائد

چیزیں صدقہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: کھانا کھلا اور سلام عام کہد۔

اس نے کہا : بیجی مشکل ہے۔

آپ نے فرمایا: کیا تیرے یاس اونٹ ہے؟

اس نے کہا : ہاں!

آپ نے فرمایا:

اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے اور ایک مشکیزہ لے اور ان لوگوں کے گھروں میں جا، جوروزانہ پانی نہیں پی سکتے ، انہیں پانی بلا۔ شاید اونٹ کے مرنے یا مشکیزہ بھٹنے سے پہلے تیرے لئے جنت واجب ہوجائے۔

راوی نے کہا کہ بدوی اللہ اکبر کہتے ہوئے چل پڑا۔ ابھی اس کامشکیزہ نہیں بھٹا تھا اور نہ ہی اس کا اونٹ مراتھا کہ وہ شہید کردیا گیا۔ (طبرانی)

ابن خزیمہ نے بھی اسے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ابواسحاق نے کدریہ سے بیروایت سی ہے یا نہیں ۔مصنف کہتا ہے کہ بیروایت اس نے اس سے نو لیکن اصل بات بیرے کہ کدریں جائی نہیں ہے۔واللہ

معجم كبير طبراني ١٨٨/١٩ ١٨٥. صحيح ابن خزيمه ١٢٥/٣.

## پیاسے کو پانی بلانے کا انعام! جنت

27 ..... حضرت انس بن ما لک نے نبی کریم بھٹ کے حوالے سے بیان ہے ک: 
انَّ رَجُ لَیُنِ سَلَکَامَفَازَةً اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالاَحَرُ بِهِ رَهَقٌ فَعَطِشَ

الْعَابِدُ حَتَى سَقَطَ فَجَعَلَ صَاحِبُهُ يَنظُرُ اِلَيْهِ وَهُوَ صَرِيعٌ فَقَالَ:

دوآ دمی جنگل میں جارہے تھے، ایک عبادت گزارتھا اور دوسرا فاسق و فاجر
عبادت گزارکوا تن پیاس لگی کہ وہ گر پڑا۔ اس کے ساتھی نے اسے دیکھا کہ وہ گرا پڑا ہے، تو کہنے لگا: -

وَاللّهِ إِنَّ مَاتَ هَذَا الْعَبُدُ الصَّالِحُ عَطَشَاوَ مَعِي مَاءٌ لَا أُصِيبُ مِنَ اللّهِ خَيْرًا اَبَدًا ، وَلَئِن سُقَيْتُهُ مَا يَ لَا مُو تَنُ فَتَوَكَّلَ عَلَى مِنَ اللّهِ وَعَزَمَ فَرَشُ عَلَيْهِ مِنْ مَاءٌ وَسَقَاهُ فَضَلَهُ فَقَامَ فَقَطَعَ الْمَفَازَةَ اللّهِ وَعَزَمَ فَرَشُ عَلَيْهِ مِنْ مَاءٌ وَسَقَاهُ فَضَلَهُ فَقَامَ فَقَطَعَ الْمَفَازَةَ اللّهِ وَعَزَمَ فَرَشُ عَلَيْهِ مِنْ مَاءٌ وَسَقَاهُ فَضَلَهُ فَقَامَ فَقَطَعَ الْمَفَازَةَ اللّه كَاللّهِ وَعَزَمَ فَرَشُ عَلَيْهِ مِنْ مَاءٌ وَسَقَاهُ فَطَلَهُ فَقَامَ فَقَطَعَ الْمَفَازَة الله كَاللهِ وَعَرَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَاءٌ وَسَقَاهُ فَطَلَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ كَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا وَلَا لَهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لیکن اس نے اللہ پرتو کل کیا ....اس پر کچھ پانی کے چھینٹے ڈالے .....اور باقی پانی پلادیاوہ کھڑا ہوگیا .....اور جنگل ہے گزرگیا۔

فَیُو قَفُ الَّذِی بِهِ رَهَقَ لِلْحِسَابِ فَیُوْ مَرُ بِهِ اِلٰیَ النَّارِ قیامت کے دن فاسق و فاجر کوخساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا اور اسے دوذخ کا

حکم سناد ما جائے گا۔

فَتَسُو قُهُ المَّلائِكَةُ فَيَرَى الْعَابِدَ فَيَقُولُ:

فرشتے اسے لے جارہے ہوں گے کہوہ عبادت گز ارکود مکھ لے گا۔ فُلانُ أَمَا تَعُرِفُنِي؟ فَيَقُولَ: ....الله الله الله عَلَيْ فَيَقُولَ: ....الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَي

وَ مَنْ أَنْتَ؟ .....وه كَمِ كَا تُو كون هِ؟

فَيَقُولُ فُلَانِ الَّذِي آثَرُتُكَ عَلَى فَفُسِي يَوُمَ الْمَفَازَةِ.

وہ کہے گا میں وہی شخص ہوں جس نے جنگل کے روز تخفیے ترجیح دی تھی۔

فَيَقُولُ: بَلَى أَعُرِفُكَ .....وه عابد كم كامان مين تخفي بجيان رماموں\_

فَيَــقُولُ لِلْمَلائِكَةِ: قِفُوا فَيَقِفُونَ فَيَجيءُ حَتَّى يَقِفَ فَيَدُعُو رَبَّهُ

عَزُّ وَجَلَّ فَيْقُولُ:

پھروہ فرشتوں کو کہے گا : تھہر جاؤوہ تھہر جا ئیں گے۔

وہ آئے گااوراللہ تعالیٰ کے سامنے کھراہو کرد عاکر ناشروع کردے گااور کیے گا:

يَارَبَّ قَدُ عَرَفْتَ يَدَهُ وَكَيْفَ آثَرَنِي عَلَى نَفْسِهِ، يَا رَبِّ هَبُهُ لِي،

اے میرے رب! تو اس کے احسان کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا

ہے کہ کیسے اس نے مجھے اپنی ذات پر ترجیح دی۔ اے میرے

رب!اےمیرے لئے چھوڑ دے۔

فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَيَجِيءُ فَيَاخُذُ بِيَدِ آخِيهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.

الله تعالی فرمائے گا : وہ تیرے اختیار میں ہے۔

. پھروہ عابداس آ دمی کے پاس آئے گااوراپنے اس کا ہاتھ پکڑ کراہے جنت

(طبراني، قال البهيقي وهذا الاسناد)

میں داخل کر دیے گا۔

#### 

## فرشتے ذکر کرنے والوں کوڈھونڈتے ہیں

٣٨ ..... عَنُ آبِي هُرَيُرَ ـةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةُ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ آهُلَ الذِّكُرِ فَإِذَاوَجَدُوا قَوْمًا يَذُكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوُا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمُ قَالَ فَيَحُفُونَهُمُ بِأَجُنِحَتِهِمُ إِلَى السَّمَاء الدُّنُيَا قَالَ فَيَسُأَلُهُمُ رَبُّهُمُ وَهُواَعُلَمُ مِنْهُمُ مَايَقُولُ عِبَادِى قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجَدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلُ رَاوُنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَارَاوُكَ قَالَ فَيَـقُولُ وَكَيْفَ لَوُ رَأُونِي قَالَ يَقُولُونَ لَوُ رَاوُكَ كَانُوا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَاشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَاكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَيَقُولُ فَمَا يَسُأْلُونِي قَالَ يَسُالُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلُرَاوُهَا قَالَ يَقُولُنَ لَا وِاللَّه يَارِبِ مَا رَاوُهَا قَالَ يَهُولُ فَكَيُفَ لَوُ أَنَّهُمُ رَاوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوُ أَنَّهُمُ رَاوُهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرُصًا وَاشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَاعُظَمَ فِيهَا رَغُبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنُ النَّارِ قَالَ يَـقُولُ وَهَلُ رَاوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَارَبٌ مَا رَاوُهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوُ رَاوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوُ رَاوُهَا كَانُوا اَشَدَّ مِنْهَا فِذارًا وَاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَاشُهِ دُكُمُ آنِّي قَدُ غَفَرُتُ لَهُمُ قَالَ يَقُولُ مَلَكَ مِنُ الْمَلائِكَةِ فِيهُمُ فَلان لَيُسَ مِنْهُمُ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمُ.

(تخريج: بخارى ، كتاب الدعوات: باب فضل ذكر اله عزوجل ٢٣٠٨)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مروی ہے کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: -بے شک! اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے زمین میں ذکر کی جگہوں پر

## خشور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے حصور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے حصور بھے کے بیان کردہ سے واقعات

تلاش کرنے کے لئے سیر وسیاحت کرتے ہیں اور جب وہ کسی قوم کواللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں، تو ایک دوسر ہے کو پہنچو۔ پکارتے ہیں کہا ہے مقصد اور ضرورت کو پہنچو۔ پس وہ ان کو اپنے پروں ہے آسان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔

ان کارب ان فرشتوں ہے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان ہے بہتر جانتا ہے۔ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟

وہ جواب دیتے ہیں کہوہ تیری شبیج اور تکبیر بیان کرتے ہیں اور تیری حمدو

تمجید بیان کرتے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں : کیاانہوں نے مجھے دیکھاہے؟

فرشة جواب دیتے ہیں : نہیں!انہوں نے آپ کوہیں دیکھا۔

الله تعالی فرماتے ہیں : اگروہ مجھے دیکے لیس توان کی کیا حالت ہوگی؟

فرشتے جواب دیتے ہیں : اگروہ تجھے دیکھ کیس تو پھر تیری بہت زیادہ

عبادت کریں اور بہت زیادہ تیری بزرگ

تعریف اور سبیج بیان کریں۔

الله تعالی یو چھے ہیں : وہ مجھ ہے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں؟

فرشتے جواب دیتے ہیں : وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں : کیاانہوں نے جنت دیکھی ہے؟

فرشة جواب دیة بین : نہیں اللہ کی شم! ہمارے رب انہوں نے

جنت نہیں دیکھی۔

الله فرما تا ہے : اگروہ جنت د کھے لیں توان کی کیا حالت ہوگی؟

فرشة جواب دیتے ہیں : اگروہ جنت دیکھ لیتے تو بہت زیادہ اس کی

www.besturdubooks.net

#### 

حرص رکھتے اور اسکی تلاش میں زیادہ کوشش کرتے اور بہت زیادہ رغبت رکھتے۔

الله تعالی یو چھے ہیں : وہ س چیز سے پناہ ما نگتے ہیں؟

فرشة جواب دية بي : آگ سے بناه ما نگتے بيں۔

الله تعالی یو چھتے ہیں : کیا نہوں نے جہنم کی آگ دیکھی ہے؟

فرشتے جواب دیتے ہیں : نہیں ہارےرب،اللہ کی شم! انہوں نے

ایے ہیں دیکھا۔

الله تعالی فرماتے ہیں : اگروہ اسے دیکھ لیں توان کی کیا حالت ہوگی؟

فرشتے کہتے ہیں : اگروہ اسے دیکھ لیس تواس سے بہت زیادہ

راه فرارا ختیار کریں اور بہت زیادہ ڈریں۔

الله تعالی فرماتے ہیں : میں شمصیں گواہ بنا تا ہوں کہ یقیناً میں نے

انہیں بخش دیا ہے۔

ان فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، فلاں شخص ان میں سے نہیں۔ وہ تو کسی ضرورت و حاجت کے تحت آیا تھا۔اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں: ۔
یہ ایسے جانشین اور اصحاب مجلس ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد بخت و بے نصیب نہیں رہتا۔

فوائد:اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بے مثال فضیلت بیان ہوئی ہے۔ذکر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: -

فَاذُكُرُونِی اَذُ كُرُكُمْ وَاشْكُرُو الِی وَلاَ تَكُفُرُونَ ﴿ النزاء ١٥١)
تم مجھے یا دکرومیں شخص یا دکروں گا اورتم میراشکر کرواور میری ناشکری نہ کرو
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشا وفر مایا ہے۔جس سے

www.besturdubooks.net

معلوم ہوا کہ اللہ اتعالیٰ کا ذکر کرنا فرض ہے۔ ایک اور آبت میں ہے کہ
یکا آٹیھا الّذینَ آمَنُو ااذْ کُرُو اللّٰهَ ذِکْرًا کَثِینُو اللهٰ اللّٰهِ اللّٰهُ فِکُرًا کَثِینُو اللّٰهِ اللّٰهُ فِکُرًا کَثِینُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

وَالذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّااللَّهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاجُراً عَظِيمًا

الله تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد ..... اور بہت یاد کرنے والے مرد ..... اور بہت یاد کرنے والی عور تیں .... الله تعالیٰ نے ان کے لئے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کرر کھا ہے

یمی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر ہی کرتے رہے ۔ رہتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ذکر کو ہی مومن کے دلوں کا اطمینان وسکون قرار دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ انسان کے ساتھ دی ہے۔ آیے نے فرمایا:

مثل الذى يذكر ربه و الذى لا يذكر ربه مثل الحى و لاميت اس شخص كى مثال جو الله تعالى كا ذكر كرتا ہے اور جو اپنے رب كا ذكر نہيں كرتا ايسے ہے جيسے زندہ اور مردہ شخص۔

z 37.



# فرشتون كاجھگرا كيون؟

٣٩ .... عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتُبِسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاهٍ عَنُ صَلاقِ الصُّبُح حَتَّى كِدُنَا نَتَرَاءَى عَيُنَ الشَّمُس فَخَرَجَ سَرِيعًا فَثُوَّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ۖ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَـلُّـمَ ذَعَـا بِـصَـوُتِهِ فَقَالَ لَنَا عَلَى مَصَافَّكُمُ كَمَا ٱنْتُمُ ثُمَّ انْفَتَلَ اِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنِّي سَأُحَدَّثُكُمُ مَا حَبَسَنِي عَنُكُمُ الْغَدَاةَ إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّاتُ وَصَلَّيتُ مَا قُدَّرَ لِي فَنَعَسُتُ فِي صَلَاتِي فَاسُتَثُقَلُتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ فِي أَحُسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلُتُ لَبَّيْكَ رَبَّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاءُ الْآعُلَى قُلْتُ لَا اَدُرى رَبُّ قَالَهَا ثَلاثًا قَالَ فَرَايُتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ أَنَامِلِهِ بَيُنَ ثَدُيَىّ فَتَجَلَّى لِي كُلِّ شَيْءٍ وَعَرَفُتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدَ قُلُتُ لَبَّيُكَ رَبَّ قَالَ فِيهُمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاءُ الْاَعْلَى قُلْتُ فِي الْكُفَّارَاتِ قَالِ مَا هُنَّ قُلْت مَشْيُ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعُدَ الصَّلُواتِ وَاسْبَاعُ الْوُضُوء فِي الْمَكُرُوهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيُسَمَ قُلُتُ الطُّعَامُ الطَّعَامِ وَلِينُ الْكَلامِ وَالصَّلاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلُ قُلُ اللهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبُّ الْمَسَاكِيُن وَانُ تَغُفِرَ لِي وَتَرُحَمَنِي وَإِذَا اَرَدُتَ فِتُنَةَ قَوْمَ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ اَسُأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يُحِبِّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ نُقَرَّبُ إِلَى حُبِّكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّهَا حَقَّ فَادُرُسُوهَا ثُمَّ تُعَلَّمُوهَا.

حضرت معاذبن جبل ﷺ نے فر مایا: -

ایک منبح کورسول اللہ بھی منج کی نماز ہے ہم ہے رکے رہے اور تاخیر کی جتی کہ ہم ایک دوسرے کوسورج کی مکیہ دکھانے کی کوشش کررہے تھے۔آپ بھی جلدی

#### 

جلدی نکلے۔موذن نے تکبیر کہی اور رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی۔نماز میں اختصار کیا۔ جب سلام پھیراتو بلند آواز ہے گویا ہوئے فرمایا:

خبر دار! میں شمص وہ سبب بیان کرنا جا ہتا ہوں، جس کے سبب مجھے تاخیر ہوگئی۔ بے شک میں رات کواٹھا تھا، وضو کیا اور جتنی مقدر میں تھی نماز پڑھی۔ میں نماز میں او نگنے لگا جتی کے مجھے نیندآ گئی۔ پس اچا تک میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے یاس موجود تھا۔وہ بہترین حسین صورت میں تھے۔

میں نے کہا : میرے رب! میں حاضر ہوں۔

فرمایا : ملاء اعلی، کس بارے میں جھٹراکرر ہے ہیں؟

میں نے کہا : میں نہیں جانتا۔

اییا تین مرتبہ فر مایا۔ پھر فر مایا: میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی تھیلی، میرے کندھوں کے درمیان میں رکھی جتی کے اس کی انگلیوں کے بوروں کی تھنڈک میں نے اپنے سینے برمحسوس کی ۔ پس ہر چیز میرے لئے روشن ہوگئی اور میں بہچان گیا۔

يرفرمايا : المحمد!

میں نے کہا : میرے رب میں حاضر ہوں۔

فرمایا : ملاءاعلی کس بارے میں جھگڑ اکرر ہے ہیں؟

میں نے جواب دیا: کفارات میں۔

فرمایا : وه کیاہے؟

میں نے جواب دیا: نکیوں کی طرف چل کرجانا، نمازوں کے بعد مسجدوں

میں بیٹے نااور مشکل اوقات میں وضومکمل کرنا۔

فرمایا : اور کس چیز میں بحث کرر ہے ہیں؟

www.besturdubooks.net



: کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، رات کونماز پڑھنا جب لوگ

میں نے کہا

سوئے ہوئے ہوں۔

میں نے دعا کی!

فرمايا مانگيي

یااللہ! میں تجھ سے نیکیاں کرنے ، برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور جب قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے ، تو مجھے فتنے میں ڈالے کا ارادہ کرے ، تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر فوت کر لینا ۔ میں تجھ سے تیری محبت اور تیری محبت کا سوال کرتا ہوں محبت کے قریب کرنے والے عملوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں رسول اللہ بھٹے نے فر مایا: ۔

بية سيح بين انہيں پڑھواور انہيں سيھو۔

فوائد: ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ تین کام ایسے ہیں، جو گناہ مٹانے کا باعث بنتے ہیں اور تین ایسے ہیں کہ بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گناہ مثانے والے تین کام یہ ہیں: -

بیدل چل کرجانا
 بعددوسری نماز کا انتظار کرنا
 بعد بین کے باوجودوضو کلمل کرنا
 اور جواعمال درجات بلند کرتے ہیں وہ یہ ہیں: -

سلام کوعام کرنا ، کھاٹا کھلا آنا اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو راتوں کونماز پڑھنا، یعنی تہجد کا اہتمام کرنا۔



# شهادت کی تمنا

> حضرت انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: -جنت والوں میں ہے ایک آ دمی لایا جائے گا۔

> > الله عزوجل پوچھیں گے: آدم کے بیٹے اپنی منزل کو کیسا پایا؟

کے گا : میرے رب الحجی منزل ہے۔

الله تعالی فرمائیں گے: ما تگ تمنا کر؟

وہ کہے گا : میں یہ مانگا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں لوٹا دے تا کہ دس مرتبہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں کیونکہ وہ

شهادت کی فضیات د مکیر ما موگا۔'

فوائد: -معلوم ہوا جنت میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی اگر کوئی تمنا کرے گاتو وہ شہید ہوگا اور اس کی وجہ بیہ ہوگی کہ جومزا اسے شہادت کی موت میں آیا ہوگاوہ انمول ہوگا۔

# بندے کی توبہ پراللہ کی خوشی

تخريج: مسلم كتاب التوبته: باب في الحض على التوبته والفرح بها ٢٦٨٥ ترمذي ٣٥٣٨ ابن ماجه ٢٢٨٥ ابن حبان ٢٢١ عبدالرزاق ٥٤٨ ٢٠ شرح السنته ١٣٠٠

> حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فر مایا: -اللہ عزوجل نے فر مایا: -

" میں اپنے بندے کے ظن کے پاس ہوتا ہوں ..... جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے ..... میں میرے متعلق رکھتا ہے ..... میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔''

الله کی قتم! البعته الله تعالی اپنے بندے کی توبہ پر .....اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے .... جتناتم ھارا ایک جنگل میں اپنی گم شدہ سواری .....اور اونٹ کے پانے پر ....خوش ہوتا ہے۔

"جوایک بالشت میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوجاتا ہوں اور جوایک ہاتھ میرا قرب حاصل کرتا

www.besturdubooks.net

## منور الله كيان كرده سيح واقعات المحري الله الله المحالية المحرية المحالية المحالية المحرية المحالية المحرية المحالية المحرية ا

ہے، میں دو بازؤں کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں اور جب کوئی میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڈ کر آتا ہوں۔''

فوائد

یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار تو بہ کرنے کا حکم دیا ہے ایک مقام پر فرمایا: -

ايك مقام برفر مايا: -يَا يَهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَهُ نَّصُوْحَا .... (التحريم ١٨) اے ايمان والو! تم الله كسامنے حجى اور خالص تو به كرو

سور ه نو رمیں فر مایا: –

وَتُوبُوا اِلِیَ اللّهِ جَمِیعًا اَیُّهَا الْمُوَّمِنُوْن لَعَلَّکُمْ تُفُلِحُونَ ..... (الور ۱۳)

اے مسلمانو! تم سب کے سب اللّٰہ کی جناب میں تو بہ کروتا کہ تم نجات یا جاؤ۔
خالص تو بہ رہے کہ جس گنا ہ سے انسان تو بہ کررہا ہے، اسے ترک کر
دے۔اس پراللّٰہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے۔

آئندہ اسے نہ کرنے کاعزم کرے، اگراس کا تعلق حقوق العباد سے ہو جس کا حق غصب کیا ہے اس کا از الہ کرے۔ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگے محض زبان سے توبہ توبہ کرلینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

تفسير احسن البيان ص ٢٠٠١

مومنوں کا شیوہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ سرز دہو جائے ، تو اس کی تو ہہ کے لئے بڑھا ہے ، تو اس تغفار کر تے رہتے ، بلکہ فورا تو ہہ واستغفار کر لئے ہیں۔جبیبا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَمُو السَّهِ (آل عبران ١٣٥) www.besturdubooks.net

'' جبان ہے کوئی ناشا ئستہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراالله کاذ کراوراینے گنا ہوں کے لیے استعفار کرتے ہیں۔' فی الواقع الله تعالیٰ کے سوااور کوئی گنا ہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باو جودعلم کے سى برے كام يرا رئبيں جاتے۔ايك اور مقام يراللد تعالى نے فرمايا:-إنَّهَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

يَتُوبُونَ مِنُ قَرِيب ''الله تعالی صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرما تا ہے، جو بوجہ نا دانی کوئی برائی کرگزریں، پھرجلداس سے باز آ جا نیں اور تو بہ كريس يتوالله تعالى بؤے علم والاحكمت والا ہے۔'' ان کی کوئی تو بہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں ..... یہاں تک کہ جب ان میں ہے کسی کے باس موت آجائے .... تو کہدوے کداب میں نے تو بد کی ..... توان كى توپەنجى قبول نېيى -



## منا مول برندامت كاانعام

۵۲ - ۵۲ - ۵۰ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ قَالَ اِنَّ عَبُدًا اَصَابَ ذَبُا وَرُبَّمَا قَالَ اَحبت فاغفر لى فقال رَبَّهُ اَعَلِمَ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبَّا يَعُفِرُ اللَّذُنبَ وَيَأْ خُذُ بِهِ غَفَرُتُ لِعَبُدِى ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبَّا يَعُفِرُهُ فَقَالَ رَبِّ اَذُنبُتُ اَوُ اَصَبُتُ آخِرَ فَا غُفِرُهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَعُفِرُهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَعُفِرُ الذَّنبَ وَيَأْ خُذُ بِهِ غَفَرُتُ لِعَبُدِى ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَعُفِرُ الذَّنبَ وَيَأْ خُذُ بِهِ غَفَرُتُ لِعَبُدِى ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَعُفِرُ الذَّنبَ وَيَأْ خُذُ بِهِ غَفَرُتُ لِعَبُدِى ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ اللّهُ ثُمَّ اللّهُ تُمَّ مَكَثُ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ اللّهُ ثُمَّ اللّهُ وَبُا وَرُبَّمَا قَالَ اَصابَ ذَبُنا قَالَ قَالَ رَبِ اَصَبُتُ اَوْ قَالَ اَذُنبُتُ آخِرَ فَاغُفِرُهُ لِللّهُ عَبُدِى اَنَّ لَهُ رَبًا يَعُفِرُ الذَّنبَ وَيَأْ خُذُ بِهِ غَفَرُتُ لِعَبُدِى ثَلَا ثَلُا اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُمُ لَا عَلَى اللّهُ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبُدِى اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُمُ لَى مَاشَاءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا شَاءً اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

(تخريج: بخارى كتاب التوحيد: باب يريدون ان بيللوا كلام الله ١٥٥٥)

حضرت ابو ہر رہ تا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: -

بے شک ایک بندہ گناہ کو پہنچتا ہے اور بسا اوقات کہا گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، میرے رب! میں نے گناہ کیا اور بسا اوقات کہا میں گناہ کو پہنچا، پس مجھے معاف کردے۔

اس کارب کہتا ہے:-

''کیامیرے بندے نے جان لیا کہ بے شک اس کا ایک رب ہے، جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کا مواخذہ لیتا ہے؟ پس میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔''



چر جتناعرصه الله تعالی نے جا ہا تھمرار ہا، پھر گناہ کو چہنچا ، یا کہا کہ گناہ کیا اور کہتا ہے: میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا یا گناہ کو پہنچا ہیں تو جھے معاف کردے۔الله تعالی فرماتے ہیں:-

> کیا میرے بندے نے پیچان لیا کہ بے شک اس کارب ہے، جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا

پھر جتناعرصہ اللہ تعالی جا ہتا ہے، ٹھہرار ہتا ہے۔ پھر گناہ کرتا ہے، بسااوقات کہا گناہ کو پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے رب! میں گناہ کو پہنچا، یا کہا میں نے ایک اور گناہ کیا۔ پس تو مجھے معاف فر مادے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

"کیا میرے بندے نے پہچان لیا کہ بے شک اس کارب ہے، جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پرمواخذہ کرتا ہے؟ پس میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تین و فعہ کہا پس جو جا ہے مل کرے۔





# الله کی محبت کن سے ہے؟

٥٣ .... عَنُ آبِى هُرَيُرَ قَ عَنُ النَّبِى عَلَيْ اللَّهِ آنَّ رَجُلاً زَارَ آخَا لَهُ فِى قَوُيَةٍ أُخُرَى فَأَرُصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا آتَى عَلَيْهِ قَالَ آيُنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ آخًا لِى فَارُصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا آتَى عَلَيْهِ قَالَ آيُنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ آخًا لِى فِي هَذِهِ الْقَرُيَةِ قَالَ هَلُ لَكَ عَلَيْهِ مِنُ نِعُمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ آنِي آحُبَيْتُهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرَ الله قَدُ آحَبَّتُهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرَ اللهَ قَدُ آحَبَّكَ كَمَا آحُبَيْتَهُ فِيهِ.

(تخريج ايضا ٢٤ ١٤ ١٤ ١٤ الأهب المفرد للبخاري ٣٥٠ ابن حبان ٥٤٢ شرح السنته للبغوي ٣٣٦٥ حمد ٤٩٢٣)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مروی ہے کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: -

ہے شک ایک آ دمی دوسری بستی میں اپنے بھائی سے ملا قات وزیارت کے لیے گیا۔اللّٰد نے اس کے راستے برایک فرشتہ انتظار میں بٹھا دیا۔

فرشتے نے یو چھا: کہاں کاارادہ ہے؟

اس آدمی نے کہا : اس بستی میں میرا بھائی ہے اس کی ملاقات کے لئے

جار ہا ہوں۔

فرشتے نے بوچھا: کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جس کی اصلاح میں جا

1-370?

، اس آ دمی نے کہا : نہیں! صرف ریہ ہے کہ میں اللہ کی اطاعت میں اس

ہے محبت کرتا ہوں۔

فرشتے نے کہا : میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری طرف قاصد بنا کر

بھیجا گیا ہوں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، جیسے تو اس بھائی ہے محبت کرتا ہے۔

## منور الله كالمال كرده سيجواقعات المحافظة المالية المال

## آدمی نے اپناہاتھ جا قوسے کاٹ دیا ہیں وہ مرکبا

(تخریج: بخاری کتاب احادیث اثبیاء باب ما ذکر عب نبی اسرائیل ۳۳۲۳)

جندب بن عبداللہ نے اس مسجد میں صدیث بیان کی اور جب سے اس نے ہمیں بیان کی ہم بھولے نہیں اور نہ ہمیں میہ ڈر ہے کہ جندب نے رسول اللہ ﷺ پر حجوث بولا ہوگا، کہارسول اللہ ﷺ نے فرمایا: -

"تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک آدمی کوزخم لگے۔ پس گھبرایا اور چاقو پکڑا اور اس کے ساتھ اپناہاتھ کا ف دیا۔خون نہ بند ہوا ،حتی کے آدمی مرگیا۔

الله تعالى نے فرمایا:-

''میرے بندے نے ،اپی جان پر مجھ سے جلدی کی ، میں نے اس پر جنت حرام کردی''



فوائد

پہ چلا کہ خود کئی کرنا حرام ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ۔
.....من قتل نفسه بشی عذب به فی نار جهنم .....
"جس نے اپنے آپ کوکس چیز سے تل کیا، اسے جھنم کی آگ میں اس کوائی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔'

(بخاری کتاب الادب باب من کفر اخر بغیر تاویل)

خودکشی کرنے والے کے جنازے کے متعلق اختلاف ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خودکشی کرنے والے کے متعلق فر مایا تھا:

﴿ اما انا فلا اصلی ﴾ میں تواس کا جناز ہبیں پڑھاؤں گا۔

(نسائي كتاب الجنائز باب ترك الصلاة على من قتل نفسته

اس مسئلے میں رائج بات یہ ہے کہ کسی بڑے عالم اور شیخ کوایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے البتہ عام لوگ اس کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔





# يهارُ ول جننے اعمال! مگرجهنم كافيصله

٥٥ .....عَنُ سُليُمَانَ بُنِ يَسَارِ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ اَهُلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدَّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: نَعَمُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ سلیمان بن بیار نے بیان کیا کہلوگ حضرت ابو ہر رہ ﷺ سے جدا ہو گئے تواہل شام ہے ایک سردارنا تل نے عرض کی:-اے شیخ! مجھے الی حدیث بیان مجھے جوتم نے رسول اللہ ﷺ ہے تی ہو۔ فرمایا: ہاں میں نے رسول اللہ اللہ عظامے سنا، فرماتے ہیں:-إِنَّ أَوَّلِ النَّاسِ يُتَفَضَى يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشُهِدَ فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلُت فِيك حتَّ استشهدت قال كذبت وليكنك قاتلت لآن يُقَالَ جَرىء فَقَدُ قِيلَ ثُمَّ اَمِرَ بِهِ فَسحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى ٱلْقِيَ فِي النَّارِ " بے شک قیامت کے روز سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فيصله مو گاوه به بين ايك آدمي جوشهيد كيا گيا-" اسے لایا جائے گا ،اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اسے یاد کروائیں گے..... وہ اقرار كرے گا ....اللہ تعالیٰ یوچھیں گے ....اس میں تونے کیاعمل كيا ....؟ کے گاتیری راہ میں لڑائی کی حتی کے شہید کر دیا گیا .....اللہ تعالی فرمائیں

گے، تو حجوث بولتا ہے ..... بلکہ تو نے تو اس لئے لڑائی کی تا کہ کہا جائے ..... کہ بہ تو

#### حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات

بڑا بہا در اور جری ہے .....پس وہ کر دیا گیا ..... پھراس کے متعلق تھم ہوگا اور اس کو جرے کے بل تھیٹا جائے گا ....جتی کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلَ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأُ الْقُرْآنَ فَأْ تِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلُتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمُتُ الْعِلُمَ وَعَلَّمُتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرُآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمُتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارى فَقَدُ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار ''ایک آ دمی جس نے علم سیکھااورا سے سیکھایااور قر آن پڑھا۔'' اے لایا جائے گا.....اے اللہ تعالیٰ اپنی تعتیں یا د کروا بُیں گے ..... پیراقر ارکرے گا ..... بوچھیں گے اس میں تونے کیا عمل کیا .....؟

كبيرًا: ميں نے علم سيكھا اورا ہے سيكھا يا .....اور تيري رضا كے لئے قرآن يرها فرمائين كي .....تو جهوث بولتا ب .....؟ بلكهتو نعلم سيكها تها .....تاكهكها جائے کہ بیعالم ہے....اور قرآن پڑھا....تا کہ کہا جائے بیوہ قاری ہے.... پس وہ کہددیا گیا بھراس کے متعلق حکم ہوگا۔اوراس کو چبرے کے بل کھسیٹا جائے گا جتی کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

وَرَجُلٌ وَسِعَ اللُّهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَا تِى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبيل تُحِبُّ اَنُ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا اَنْفَقُتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدُ قِيلَ '' ایک آ دمی جس پراللہ نے وسعت اور کشادگی کی اورا سے ہرفتم کا مال عطا کیا''

#### خ حضور ﷺ كيان كرده سچواقعات كالمان كا

اسے لایا جائے گا۔۔۔۔۔اسے اللہ تعالیٰ اپی تعتیں یاد کروائیں گے۔۔۔۔وہ سلیم کرے گا۔۔۔۔ پوچیں گے اس پرکیا عمل کیا۔۔۔۔؟

کم گا: میں نے کوئی ایس جگہ۔۔۔۔۔ جس میں تو خرچ کرنے کو پہند فرما تا ہے۔۔۔۔ نہیں چھوڑی ۔۔۔۔ بلکہ تیری رضا کے لئے اس میں خرچ کیا۔۔۔۔۔

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔۔۔۔؟ بلکہ تو نے اس لئے کیا تا کہ کہا جائے کہ وہ بڑا تنی ہے۔۔۔۔ پس وہ کہدیا گیا۔

کہا جائے کہ وہ بڑا تنی ہے۔۔۔۔ پس وہ کہدیا گیا۔

گھراس کے متعلق علم ہوگا اور اس چہرے کے بل کھیٹا جائے گا ، پھراس کے متعلق علم ہوگا اور اس چہرے کے بل کھیٹا جائے گا ، پھراس کے میں ڈال دیا جائے گا۔

(تسخريج: مسلم كتاب الامارة باب من قاتل للرياء والسعته ١٩٠٥ نسائي ٣١٣٥ وفي السنن الكبرى ٢٣٣٥٣ حاكم ١٣٢٨ بيهقي ١٩٠٩ احمد ٨٢٨٣ ترمذي ٢٣٨٢ ابن حبان ٢٠٨ بفوي ٣١٣٣)





# ریا کاری کاانجام دیکھر حضرت ابو ہر مریرہ منظیم میں طاری ہوگئی

۵۲ ..... عقبہ بن مسلم، شفی اصحی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ آئے، وہاں ایک آ دمی کو دیکھا کہ اس کے گر دونواح میں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ بوچھا بیہ کون ہے؟ کہا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوکر بیڑھ گیا۔

وہ لوگوں کوا حادیث بیان کررہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے اور لوگ چلے گئے تو میں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایس حدیث سنایئے جوآپ نے خود اللہ کے رسول ﷺ سے میں ہو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے گئے کہ میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو مجھے رسول اللہ ﷺ نے بیان کی۔ بیہ ہنا تھا کہ ابو ہریرہ ﷺ کوشی آئی۔ کافی دیر کے بعدان کوافاقہ ہوا، تو فر مانے گئے کہ میں تہمیں وہ حدیث بیان کرتا ہوں ، جو مجھے اس گھر میں اللہ کے رسول ﷺ نے بیان کی تھی۔ اس وقت میر سے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہ تھا۔ بیہ کہااور ابو ہریرہ ﷺ کولمبی دیر تک غشی آئی۔

دیر گئے جب افاقہ ہوا تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ میں تہہیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بیان کی اور اس کے رسول کی وہ حدیث بیان کی اور اس وقت میر سے سوااور کوئی نہ تھا۔

بھر ابو ہریرہ دی او شاری فاری او جہرا سام ملک بل زمین پر گر گئے۔ کافی

## منور الله كالمان كرده سيجوا تعات المحمد الله المان كالمحمد المحمد المحمد

دریتک میں نے آپ کوسہارا دیئے رکھا۔ پھر طبیعت ٹھیک ہوئی تو کہا مجھےرسول اللہ ﷺ نے بیان فر مایا:-

بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کا فیصلہ کرنے کے لئے تشریف لائیں گے تمام لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔سب سے پہلے اللہ تعالی عالم، شہیداور بخی کو بلائیں گے۔

عالم كولا ياجائے گا

: عالم وقارى! تو كياعمل كرتار ما؟

اےمیرےرب! میں دن رات قرآن کی

تلاوت كرتار مامول\_

تو جھوت بولتا ہے،تو جا ہتا تھا کہلوگ تجھے

قاری کہیں اور پیکہا گیا۔

الله تعالی فر ما ئیں گے

وه کمچگا

الله تعالی فر ما کیں گے

چرتی کوبلایاجائے گا

كيًا مين في تحقيه اتنامال نه و ن ركها تفا

جس کے ساتھ تھے کسی کی محتاجی نہھی۔

ہال میرے رب!

بتأمير عديئ موئ مال كساته كياكرتار ما؟

میں صلد حی اور صدقه کرتار ہا ہوں۔

تو جھوٹ بولتا ہے۔اور فرشتے کہیں گے کہتو .

الله تعالی فرما ئیں گے

وه عرض کرے گا

توالله تعالی فرما ئیں گے

وه عرض کرے گا

توالله تعالی فرمائیں گے

www.besturdubooks.net

الترتعالي أوالم التركيا



#### شہیر ہونے والے کولایا جائے گا

کیا کرتار ہاہے؟

الله تعالی فرمائیں گے:

اے میرے رب! تو جہاد کا حکم دیا تھا تو میں تیرے

وہ کیے گا

راسته میں از تارہا جتیٰ کہ شہید ہوگیا۔

الله تعالی فر ما ئیں گے:

تو جھوٹ بولتا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو تو جا ہتا تھا کہ لوگ تجھے بہا در کہیں سووہ کہا گیا

پھررسول اللہ ﷺ نے میرے کندھوں پر ہاتھ مارا،اورکہا کہا ہے ابو ہریرہ! بیاللہ کی مخلوق میں ہے وہ پہلے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑ کایا جائے گا۔

(ترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الرياء والسمعة: ٩ ٢٣٨، موارد الظمآن: (٢٥٠٢) ٢١٨ (٢٥٠٢)



## 

# آب والمالية كالمنسى

(تخريج: ايضا ٢٩٢٩ ابو يعلى ٩٤٥ ابن حبان ٥٣٥٨ تحقته الاشراف ٩٣٨)

حضرت انس ابن ما لک سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ بھے کے پاس سے ۔ پس آپ ہنس رہا ہوں؟ ہم سے ۔ پس آپ ہنس رہا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں۔ فرمایا: بندے کی گفتگو سے جو وہ اللہ عزوجل سے کرے گا۔

بندہ کہے گا : میرےرب کیا تونے مجھے ظلم سے پناہیں دی؟

الله فرمائے گا: ضرور!

بندہ کہے گا : پس بے شک میں اپنے او پرصرف اپنفس سے گواہ

کی گوہی قبول کروں گا۔

الله فرمائے گا : آج تیرانفس بطورگواه کافی ہےاور ..... کو اما کاتبین

## المور الله كالمال كرده بي واقعات المحروق الله المال المحرود المعال المحرود المح

گواہ ہونگے۔اس کے منہ پرمہر ثبت کردی جائے گ اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا بولو، وہ اس کے مملوں کے بارے میں بتا کیں گے۔ فرمایا: پھراسے ان ارکان سے کلام کرنے کی آزادی ملے گی۔ یہ کہے گا: تمھارے گئے دوری ہویا بغض ہو، میں تو تمھا را دفاع کرتا تھا اور تمھاری وجہ سے سب کچھ جھگڑ ہے فساد کرتا تھا۔





# ابراہیم العلیالی بروز قیامت والدسے ملاقات ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن آزرے ملاقات کریں گے۔

(بخارى كتاب احاديث الانبياء ،باب قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا ٠ ٣٣٥)

حضرت ابو ہریا ہے مروی ہے کہرسول اللہ عظے نے فر مایا: -

قیامت کے دن ابرا ہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے اور آزر کے چہرے پرسیا ہی اور غبار چڑھی ہوگی۔ابرا ہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے: کیا میں نے چھے کہا نہیں تھا کہ میری نافر مانی نہ کر؟ ان کا باپ کہے گا آج میں تیری نافر مانی نہیں کروں گا۔ابرا ہیم علیہ السلام کہیں گے:۔

اے میرے رب! بے شک تونے مجھے سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن رسوانہیں کرے گا اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میر ابا پ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔

الله تعالی فرمائیں گے:-

بے شک میں نے جنت کو کا فروں کے لئے حرام کر دیا ہے۔

## 

پھر کہا جائے گا اے ابراہیم تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ دیکھے گا تو اچا تک گھنے بالوں والا بجوخون میں لت بت پڑا ہوگا۔ پس اس کی ٹائلوں سے پکڑ کرآگ میں پینک دیا جائے گا۔

نوائد: -معلوم ہوا کہ روز قیامت ہرایک کا اپنا ایمان اور اپنے اعمال ہی نوائد: -معلوم ہوا کہ روز قیامت ہرایک کا اپنا ایمان اور اپنے اعمال ہی نبیات دلائیں گے۔کوئی کسی کے کا منہیں آسکے گا۔خواہ وہ کسی نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔اس کی واضح مثال مندرجہ بالا حدیث میں موجود ہے۔

اسی طرح قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔اس لئے عذاب سے نہ نج سکے۔نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر سورہ ھود میں ہے اور ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں ہے۔

الله تعالى نے فرمایا:

سر بالله مَنلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَرَأَة نُوْحٍ وَّالْمَرَأَة لُوُطِ كَانَتَا مَن طَبَرَبَ الله مَنكَ بُرَيْنِ مِنُ عِبَادِ نَا صَالِحَيْنِ فَحَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيئًا وَقِيلَ الْدُخَلا النَّارَ مَعَ الدَّاجِلِينَ (التحريم ١٠) مِنَ اللهِ شَيئًا وَقِيلَ الْدُخَلا النَّارَ مَعَ الدَّاجِلِينَ (التحريم ١٠) الله تعالى نے كافروں كے لئے نوح اورلوط عليه السلام كى بيوى كى مثال بيان كى ۔ يہ ہمارے بندوں ميں سے نيك بندوں كے هم مثال بيان كى ۔ يہ ہمارے بندوں ميں سے نيك بندوں الله ميں سے قيميں پھران كى انہوں نے خيانت كى ۔ پس وہ دونوں ان ميں سے اللہ كے عذاب كو نه روك سكے اور حكم دے ديا اے عورتو اور خيم دونوں بھى چلى جاؤ۔ اور خيم دونوں بھى چلى جاؤ۔ حضور نبى كريم ﷺ اپنے چپا ابوطالب كوجہنم سے نہيں بچاسكيں گے ، كيونكه وہ اين نہيں لائے ۔ اس نے سارى عمر آ ہے ﷺ كا ساتھ ديا اور ہم مكن تعاون كيا۔

#### حضور ﷺ کے بیان کردہ سچواقعات کی دھور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات

آپ ﷺ نے اپنے خاندان میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں تمھارے کچھ کام نہیں آئ کا گھے ہے۔ ۔ آئ کا گھے ہے۔ ۔

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قام رسول الله عنوانول الله وانذر عشيرتك الاقربين قال: يامعشر قريش او كلمة نحوها ،اشتروا انفسكم لاأغنى عنكم من الله شيئا يابنى عبد مناف لااغنى عنكم من الله شيئا ياعباس بن عبد المطلب لااغنى عنك من الله شيئا وياصفية عمة رسول الله عنين عنك من الله شيئا ويافاطمه بنت محمد عَنَيْنَ سلينى ماشئت من مالى لااغنى عنك من الله شيئا.

حضرت ابو مررةً نے بیان کیا ہے کہ جب آیت:-

''اوراینے خاندان کے قرابت داروں کوڈرا''

نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے صفاکی بہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے جماعت قریش! یاای طرح کا کوئی کلمہ آپ نے فرمایا: -

بخارى كتاب تفسير القرآن باب قوله واندر عشيرتك الاقربين مسلم كتاب الايمان

پتہ چلا کہ نبی کھی کسی کے کام نہیں آسکیں گے۔اگروہ کفروشرک پر ہی مصرر ہالبندا ان لوگوں کو دنیا میں سبق حاصل کر لینا چاہیے، جو پیروں فقیروں سے بیا سے بیا لے گا۔
پاس جاتے ہیں کیاوہ روز قیامت انہیں جہنم سے بیالے گا۔

www.besturdubooks.net



## جبرا عمل العَلَيْهُ الْمَالِيَّةُ جنت ميں جنت دشوارامور كے ساتھ اور جہنم شہوات كے ساتھ گيرى گئ ہے۔

(ترمذي: كتاب صفة الجنة، باب ماجاء حفت الجنة بالمكره وحفت النار بالشهوات ٢٥٦٠)

حضرت ابو مريره هي المايت برسول الله الله الله الله

جب الله تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبرائیل الطّلیٰ کو جنت کی طرف بھیجا اور حکم دیا اسے دیکھواور اس میں رہنے والوں کے لئے جومیں نے اس میں تیار کیا ہے انہیں دیکھو۔

جرائیل علیہ السلام جنت کے پاس آئے اور اسے دیکھا اور اس میں رہنے والوں کیلئے جواللہ نے تیار کیا ہے اسے دیکھا۔واپس اللہ کے پاس آئے اور کہا:

#### 

'' تیری عزت کی قتم! جو بھی اس کا سنے گااس میں داخل ہوگا۔' اللہ نے جنت کے متعلق تھم دیا۔ پس اسے دشوار کا موں کے ساتھ گھیر دیا گیا،اور فرمایا اس کے باس دوبارہ جاؤاور جو میں نے اس میں رہنے والوں کے لئے تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے۔ جنت تو دشوار کا موں سے محیط تھی۔واپس اللہ کے باس گئے اور کہا:۔

'' تیری عزت کی تشم! مجھے خوف ہے کہ اس میں ایک بھی داخل نہیں ہوسکے گا۔'
اللہ نے فر مایا: جہنم کی طرف جاؤ اور اسے غور سے دیکھواور جو میں نے اس
میں رہنے والوں کے لئے تیار کیا ہے، اسے دیکھو۔ پس دیکھا تو اس کا بعض اجزا کا
دوسر ہے اجزایر چڑھا ہوا اور سواریایا۔واپس گئے اور کہا:

"تیری عزت کی قسم! اس کا جو سنے گااس میں داخل نہیں ہوگا۔"
اللہ نے جہنم کے متعلق حکم کیا اور اسے شہوات کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر فر مایا: اس کی طرف دو بارہ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام دو بارہ جہنم کی طرف آئے اور کہا:

تیری عزت کی قسم! شحقیق میں ڈرتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی نجات نہ یا سکے گا گراس میں داخل ہوگا۔

نجات نہ یا سکے گا گراس میں داخل ہوگا۔





# كهنا آسان! كرنامشكل

۲۰ ۔۔۔۔ یہ کہہ لینا تو بہت آسان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے،لیکن جنت میں جائیں ہے،لیکن جنت میں جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جومشکلات اور آز مائٹیں رکھی ہیں، انہیں بخوشی قبول کرنا اور ان برصبر کرنا بہت مشکل ہے۔

صرف میشم میشها میشها اورمن پبنیج جائیں گے محض شیطانی واہمہ ہی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

کیاتم ہے گمان کئے بیٹے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ حالا نکہ اب تک تم پروہ حالات نہیں آئے، جوتم سے اگلے لوگوں پرآئے تھے۔ انہیں بیاریاں اور مصبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جفنجھوڑ ہے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کریہ آئے گی؟ من رکھ کہ اللہ کی مدد قریب

ی ہے۔ (البقرہ ۲۱۳)

ایک اورمقام پرالله تعالیٰ نے فرمایا: -

'' کیاتم میں مجھ بیٹھے ہو کہتم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالا نکہ اب

تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہتم میں سے جہاد کرنے

والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟' (ال عدرہ ۱۳۰۱)

پتہ چلا کہ مشکلات اور آز مائٹوں کا راستہ جہاد وقال کا راستہ ہے اور بغیر
جنگ وقال کی آز مائش کے جنت میں واخلہ ممکن نہیں ۔ بلکہ جنت میں واخلہ صرف

#### خشور الله كالمان كروه سيحواقعات المحروق العالم المحروق المحالية المحروق المحالية المحروق المحالية المحروق المحالية المحروق المحالية المحروق ال

ا نہی کونصیب ہوگا جوآ زمائنوں پر پورے اتریں گے۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پرارشا دفر مایا ہے: -

آخسب النَّاسَ أَنْ يُتُو كُواْ أَنْ يَقُولُواْ آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ..... (العدكون؟)

کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا
جائے گا کہ ہم ایمان لائے اوران کی آ زمائش نہ ہوگی؟
اسی طرح انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں یہیں دیکھتا کہ کیا یہ جھے جہنم میں لے جانے کا سبب تو نہیں ہے گی۔ ہر جائز ونا جائز خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ لیکن جب اسے کہا جاتا ہے کہ یمل تو جہنم میں لے جانے والا ہے تو کہتا ہے کہ دیمل تو جہنم میں لے جانے والا ہے تو کہتا ہے کہ دیمل قو جہنم میں لے جانے والا ہے تو کہتا ہے کہ دیمل تو جہنم میں لے جانے والا ہے تو کہتا ہے کہ دیمل جائے گا۔

عالانکہ جب وہ وقت آئے گا تو سب سے ہلکاعذاب بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور پھر یہ خوا ہش ظاہر کرے گا کہ ساری دنیا کے برابر بھی سونا دے کرجہنم سے نیج سکتا ہے، تو بچے لیکن پھر یہ مکن نہیں ہوگا۔یا در کھو کہ نفسانی خوا ہشات کو پل کر ہی جہنم سے بچا جاسکتا ہے اس کے بغیر نہیں۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنی شہوات ولذات پرجہنم سے بچاؤ کور ججے دیں۔





## جہنمیوں بر بھوک کاعذاب

فیست بیشون بالطعام فی باشون بطعام ذبی عصّه فیذ کرون انگهم کانوا یُجیزُون الُعَصَصَ فِی الدَّنیا بِالشَّرَابِ پس بیکھانے کی فریاد کریں گے، تو ان کے حلق میں اٹک جانے والے کھانے سے فریادری کی جائے گی۔یاد کریں گے کہ وہ دنیا میں حلق میں اٹکنے والے لقے کویانی کے ذریعے گزارا کرتے تھے۔

فَيَسْتَغِثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرُفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِكَلالِيبِ الْحَدِيدِ پس پانی کی فریاد کریں گے .... تو ان کی طرف لوہے کی سلاخوں کے ساتھ .....گرم پانی اٹھا کر پیش کیا جائے گا۔

فَإِذَا دَنَتُ مِنُ وُجُوهِهِمُ شَوَتُ وُجُوهَهُمُ فَإِذَا دَخَلَتُ بُطُونَهُمُ قَطِّعَتُ مَافِى بُطُونِهِمُ پس جبوہ ان کے چبروں کے قریب ہوگا .....تو ان کے چبروں کو بھون دے گا .....اور جب ان کے پیٹوں میں داخل ہوگا .....تو پیٹوں میں موجود ہر چیز کو کا ہے دے گا۔

> فَيَقُولُونَ ادُعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ اَلَمُ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادُعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ رُسُلُكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادُعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّافِي ضَلَالٍ قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوا مَا لِكًا فَيَقُولُونَ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُجِيبُهُمُ أِنَّكُمُ مَا كِثُونَ

> > وہ کہیں گے : جہنم کے داروغوں کو بلاؤ۔

فرشتے کہیں گے : کیاتمہارے پاس تمہارے رسول معجزات اور واضح

ولائل لے كرنبيس آئے تھے؟

کہیں گے : ضرور آئے تھے۔

فرشتے کہیں گے: "پکارو! دعا کرو۔"

اور کافروں کی بکار بے سود بے فائدہ ہوگی۔فرمایا: کہیں گے مالک کو بلاؤ اور بکاریں گے اے مالک! اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کردے اور ماردے۔وہ انہیں جواب دے گا:

"بے شک! تم ہمیشہ زندہ رہنے والے تھیر نے والے ہو۔"

قال اُلاعُمَشُ نُبُنَتُ اَنَّ بَیْنَ دُعَا بِهِمْ وَ بَیْنَ اِ جَابَةِ مَالِکِ اِیَّا هُمُ

اَلُفَ عَامٍ قَالَ فَیَقُو لُوْنَ ادْعُوا رَبَّکُمْ فَلَا اَحَدَ خَیْرٌ مِنْ رَبَّکُمُ

امام اعمش راوی حدیث نے کہا: –

امام عمش راوی حدیث نے کہا: –

امام عمش روی گئی ہے کہان کی یکاراور ما لک فر شتے کے جواب کے جواب کے

ما بین ہزارسال کا وقفہ ہوگا۔فر مایا کہیں گےا پنے رب کو پکارو۔ پستمھارےرب ہے بہتر کوئی نہیں۔

فَيَ قُو لُونَ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُو تُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالَّيُنَ رَبَّنَا اللهُ وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالَّيُنَ رَبَّنَا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ عَدُنَا فَإِنَّا ظَا لِمُون

کہیں گے:

اے ہمارے رب! ہماری بربختی و برنصیبی ہم پر غالب آگئ اور ہم گمراہ قوم نے اے ہمارے رب! ہمیں اس سے نکال لو۔ پس اگر دو بر او نے تو یقینا ہم ظالم ہو نگے۔ قال کی بیٹ اکر دو بر او نے تو یقینا ہم ظالم ہو نگے۔ قال کی بیٹ کی فیٹ ذلک کے بیٹ کی فیٹ ذلک کی بیٹ حذون فی الزَّفِیْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَیْلِ. لَکُسْرَةِ وَالْوَیْلِ.

فر مایا الله تعالیٰ انھیں جواب دیں گے:-

نا کام اور ذلیل لوٹ جاؤ .....خاموش رہو .....اور مجھ سے کلام نہ کرو ..... پس اس وقت سے رونا .....اور حسرت وویل کی پکار شروع کردیں گے۔

(ترمذى كتاب صفة جهنم: باب ما جآء في صفةطعام اهل النار (٢٥٨١)

یہ روایت ضعیف ہے۔ شخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (ضعیف تر مذی ۴۸۲۰) اس روایت کی سند میں شھر بن حوشب راوی ہے، جسے حافظ ابن ججر نے "صدوق کثیب الارسال و الاو هام" کہا ہے اور امام ابن عدی نے "ضعیف جدا" کہا ہے۔ (الکامل لابن عدی (۲۱۔۲۳)

### 

### موسى العَلَيْ كالله عالم العَلَيْ الله عالم الله عالم العَلَيْ الله على الله عالم الله على ال

٢٢ ..... لَ مُو سَى رَبّهُ عَنُ سِتَ خِصَالٍ كَانَ يَظُنُ أَنَّهَا لَهُ خَاصَةً وَالسّابِعَةُ لَمُ تَكُنُ لِمُو سَى يُحِبُهَا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چھے خبروں کے بارے میں سوال کیا۔گویا کہ وہ ان کے لئے خاص ہیں اور ساتویں چیز ایسی نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پہند کرتے۔

قَالَ : يارَبّ أَي عِبَادِكَ أَتُقَى؟

قَالَ : الَّذِي يَذُ كُرُ اللَّهَ وَ لَا يَنْسَى

موسیٰ الطّیالا نے بوچھا: اے رب! تیرے بندوں میں سے کونسا بندہ زیادہ مقی

اور يرميز گار ہے؟

ارشاد فرمایا : و چخص جو خدا تعالی کا ذکر کرتار ہے اور اس کو فراموش نہ کر ہے

قَالَ : فَأَى عِبَادِ كَ آهُدى ؟ الَّذِي يَتَبِعُ الْهُدىٰ

موسیٰ العَلیٰ نبیو چھا: اےرب! تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ

راہ یا فتہ شخص کون ہے؟

ارشادفر مایا : جوهدایت کی پیروی کرے۔

قَالَ : فَأَى عِبَا دِكَ أَعُلَمُ

قَالَ : عَالِم لا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْم يَجْمَعُ عِلْمَ النّاس إلى عِلْمِهِ

موسى العَلَيْن في يوجها: الداتير بندول ميس سيسرياده عالم

کون ہے؟

ارشا وفر مایا: عالم وہ ہے،جس کا پیٹے علم ہے نہیں بھرتا اور جولوگوں

کاعلم اپنے علم کے ساتھ جمع کرنا جا ہتا ہے۔

### و خضور بھے کے بیان کروہ سے واقعات کی حضور بھے کے بیان کروہ سے واقعات کی مسلوم

موی الطفیلانے پوچھا: اے رب! تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ اچھافیصلہ کرنے والاکون ہے؟

ارشاد فرمایا و هخص جولوگوں کو وہی تھم دیتا ہے، جواپنے نفس کو دیتا ہے

قَالَ : الَّذِي إِذَا قَدَرَ عَفَا ، قَالَ : الَّذِي إِذَا قَدَرَ عَفَا ،

موی العَلَیٰ نے بوچھا: اے رب: تیرے تمام بندوں میں ہے عزیز تربندہ

کونساہے؟

ارشادفر مایا: جوانقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کروے

قَالَ : فَأَى عِبَادُكَ أَغُنىٰ؟ ٱلَّذِى يَرُ ضَى بِمَا أُو تِيَ ،

موسی العلیلانے یو جھا: تیرے بندوں میں ہے کونسا بندہ زیا دہ عنی ہے؟

ارشادفر مایا : جو کھودیا جائے اس پرراضی رہے۔

قَال : صَاحِبُ سَفَرٍ ، قَالَ : صَاحِبُ سَفَرٍ ،

موسیٰ العلیالانے بوجھا: آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟

ارشا وفرمایا : جومسافر مو-

فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فِى الْحَدِيثِ: لَيُسَ الْفِينَى عَنُ ظَهُرِ مَا لِ إِنّمَا الْفِينَى غِنَى النّفُسِ، فَإِذَا أَرَادَ بِعَبُدٍ الْفِينَى عَنُ ظَهُرِ مَا لِ إِنّمَا الْفِينَى غِنَى النّفُسِ، فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبُدٍ خَيُرًا جَعَلَ غِنَا هُ فِى نَفُسِهِ وَ تُقَا هُ فِى قَلْبِهِ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبُدٍ شَرًا جَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيُهِ.

(اخر جه الرؤياني و ابوبكر بن المقرى في فوائده و ابن لال و ابن عساكر عن ابي هريره رضي الله عنه و روى البيهقي في شعب الايمان بعنهه)

حفرت محر الله في ال حديث مين فرمايا:-

غنی، ظاہری مال ہے نہیں بلک فبی تو نفس ہے ہے۔ پس اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے فس کو غنی کردیتے ہیں اور جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ کا ارادہ فرماتے ہیں تور سے ہیں اور جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے فقر کواس کے سامند کردیتے ہیں۔



# غريب كى مدد كاانعام

٣٣ ..... آ يعلي ني ني الله تعالى فرمات بين: -

تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص گناہ گارتھا اور جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوتا ،تو اپنا دسترخوان کوڑے پر جھاڑ دیا کرتا تھا۔اوراس کوڑے پر ایک عابد پڑا ر بهتا تھا۔وہ اگر کوئی ککڑا یا دانہ دیکھتا تو اس کو کھالیا کرتا تھا۔وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے کہ پچھ عرصے کے بعد اس گنا ہگار کی وفات ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کواینے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔

بھریہ عابد جنگل میں چلا گیا اور وہیں پر گھاس ہے ہے گز ارا کرتا تھا۔ پھر ایک عرصہ بعداس عابد کا بھی انتقال ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے اس عابدے دریا فت کیا کیا تیرے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی تھی؟

اس نے کہا : تہیں یارب

تیری معاش کہاں ہے تھی؟ حالانکہ خدا تعالیٰ کوسب

الله تعالى في مايا:

مجهمعلوم تها-

اس عابدنے کہا:

میں اس کوڑی پر جاتا تھا اور روٹی کا ٹکڑایا کوئی دانہ یا کوئی ہٹری مل جاتی ۔تو اس کو کھالیا کرتا تھا۔پس جب آپ نے اس بستی کے رئیس کوموت دے دی، تو میں جنگل میں نکل گیا۔ اور جنگل کے بے اور یانی ہے گزارا کرنے لگا۔

### 

پھراللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ اس گناہ گار کیس کوآگ سے نکال کرلے آؤ۔
پس اس عابد نے اس کو نکال کرعرض کیا ،یارب بیہ وہی شخص ہے کہ جس کے دستر
خوان کی ہڈیاں اور ٹکڑ ہے میں کھایا کرتا تھا۔ پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا:اس کاہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ بیاس بھلائی کی وجہ سے
جو تیرے ساتھ کرتا تھا۔ اگر یہ جانے ہوئے تیرے ساتھ یہ
سلوک کرتا تو میں اس کوآگ میں داخل ہی نہ کرتا۔

# اللدكى بخشش

٣٢..... كَانَ رَجُلْ يُصَلِّى فَلَمَّا سَجَدَ آيًا هُ رَجُلْ فَوَ طِئى عَلْمًا سَجَدَ آيًا هُ رَجُلْ فَوَ طِئى عَلْمًا سَجَدَ آيًا هُ رَجُلْ فَوَ طِئى عَلْمَا رَقَبَهِ فَقَالَ اللَّهُ لَكَ اَبَدُافَقَالَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اَبَدُافَقَالَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا الللللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللللْهُ لَا الللللْمُ لَا اللللْمُ لَا اللللْمُ لَا الللللْمُ لَا الللللْمُ لَا الللللْمُ لَا الللللْمُ لَا الللللْمُ لَا اللللْمُ لَا اللللْمُ لَا اللللْمُ لَا اللللْمُ لَا اللللْمُ لَا اللللْمُ لَا الللْمُ لَا الللْمُ لَا اللّهُ لَا اللللْمُ لَا اللللْمُ لَا اللللْمُ لَلْمُ لَا

(اخر جه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه)

ایک آدمی نماز پڑھ رہاتھا ہیں جب وہ سجدہ میں گیا تو ایک آدمی نے آکر اس کے گھٹنوں کوروندا،تو جوآدمی نیچ سجدہ میں تھا۔اس نے کہا:اللّٰہ کی قتم! تحجے بھی اللّٰہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ پھراللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

> ''میرابندہ مجھ پراس بات کی تتم کھا تا ہے کہ میں اپنے بندے کی بخشش نہ کروں پس بے شک میں نے اس کی بخشش کردی۔''



## صدقه! بریثانیون کاحل

۱۵ ............ كَانَ فِيْ مَنَ كَانَ قَبُلَكُمُ رَجُلُ ' بَأْتِي وَكُو طَا بُو إِذَا الْفَرَخَ فَيَا خُذُ فَرُخَيهِ فَشَكَا ذَالِكَ الطَيْرُ إِلَى اللّهِ عَزَ وَ جَلَ مَا يَضْنَعُ ذَالِكَ الرّجُلُ فَا وَ حَى اللّهَ إِلَيْهِ إِنْ هُو عَا دُ فَاهُلِكُهُ فَلَمَا فَرَخَ : خَوَجَ ذَالِكَ الرّجُلُ كَمَا كَانَ يَخُو جُ وَ اَسُنَدَ سُلَمَا فَرَخَ : خَوَجَ ذَالِكَ الرّجُلُ كَمَا كَانَ يَخُو جُ وَ اَسُنَدَ سُلَمَا مَنَ عَلَى الرّجُلُ كَمَا كَانَ يَخُو جُ وَ اَسُنَدَ سُلَمَا مَلَ عَنَى الرّخَو اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى مِن عَلَى الرّخَو اللّهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مِن عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جب یہ بہتی کے کنارے پر پہنچا تو اس کوایک سائل ملا، تو اس شخص نے اپنے کھانے میں سے ایک روٹی اس کو دے دی اور چلا حتیٰ کہ جب اس درخت کے گھانے میں سے ایک روٹی اس کو دے دی اور چلا حتیٰ کہ جب اس درخت کے گھونسلے کے پاس پہنچا تو پھر سیڑھی لگا کر چڑھ گیا اور بچے نکال لئے اور بچوں کے ماں باپ اس کود کھتے رہے۔

فَاوُحَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(اخرجه ابن عساكر عن ابي هريره رضي الله عنه)
www.besturdubooks.net



پھرانہوں نے عرض کیا:-

اےرب! آپ نے وعدہ کیا تھا۔۔۔۔۔کہ اگر وہ دوبارہ آئے گا۔۔۔۔۔تو اس کو ہلاک کردیا جائے گا۔۔۔۔۔حالانکہ وہ دوبارہ آیا اور بیج نکال کرلے گیا۔۔۔۔۔اور ہلاک نہیں ہوا۔۔۔۔۔اور ہلاک نہیں ہوا۔۔۔۔۔ان دونوں پرندوں کودجی جیجی:۔۔

کیاتم کوخبر نہیں ہے کہ میں اس آدمی کو جو صدقہ دیتا ہے ....اس دن جس دن اس نے صدقہ دیا ہو .... اس کو بری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا۔

تشریح: -مطلب بیے کے صدقہ کرنے کے دن اس کوعذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔





### جنتی د نیاوی تکالیف کو بھول جائے گا

(اخرجه احمد و عبد بن حميد و مسلم النسائي و ابن ماجه و ابو يعلي عن انس )

قیامت کے دن جنت والوں میں سے اس آ دمی کو لایا جائے گا جو دنیا

والول میں ہے زیادہ نعمتوں میں تھا۔اس کوجہنم میں رنگا جائے گا۔

ا ہے ابن آ دم: تونے بھی کوئی خیر اور بھلائی

اس سے کہا جائے گا

دیکھی ہے اور تجھ پر کوئی نعمت گزری ہے؟

الله كي تتم إا يرب إنهيس\_

وه عرض کرے گا

جنت والول میں ہے ایک آ دمی کولا یا جائے گا جود نیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور

مصیبتوں میں ہوتا تھا۔ پھراس کو جنت میں رنگا جائے گا۔

تونے بھی کوئی تکلیف دیکھی؟ یا تجھ پر کوئی

اس سے بو چھاجائے گا :

سختی کوئی محتاجی گزری ؟ و هعرض کرے گا۔

وه کیے گا

' 'نہیں اللہ کی شم! مجھ پر بھی کوئی تکلیف نہیں \_\_\_\_\_\_\_

گزری اور نہ میں نے کوئی تختی دیکھی ہے۔''

### 

## بروز قیامت این آ دم کی حسرت

۲۷ ...... یُجَاءَ بِابُنِ آ دَمَ یَوُمَ الُقِیَا مَةِ کَانَهُ بَدُج '' فَیُوُ قَفُ بَیْنَ یَدِ یِ اللّٰهِ قیامت کے دن ابن آ دم کواس طرح لایا جائے گا ،گویا کہ وہ بھیٹر کا بچہ ہے۔پس خداکے سامنے بیش کیا جائے گا۔

فَيَقُولُ اللَّهُ : أَعُطَيْتُكُ وَخَوَلُتُكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَمَا ذَا صَنَعُتَ؟

الله اس سے کہے گا: میں نے جھے کوزندگی عطاکی ، دولت اور عزت عطاکی اور

تجھ پرانعام کیا۔ سوتونے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟

فَيَقُولُ : جَمَعُتُهُ وَثَمَرُ تُهُ وَ تَرَكُتُهُ آكُثُرَ مَا كَانَ فَآرُجِعُنِي

ابن آ دم کہے گا : اے رب ! میں نے مال جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور

میرے پاس جس قدر مال تھا،اس کا اکثر حصہ چھوڑ آیا ہوں ۔لہذا آپ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیں تا کہ میں وہ

تمام مال آپ کے پاس لے آؤں۔

فَيَقُولُ : أَرِنِي مَا قَدَمُتَ : أَرِنِي مَا قَدَمُتَ

الله تعالیٰ کے گا : تم مجھے وہ دکھاؤجوتم نے دنیا کی زندگی میں اپنے لئے

آ کے بھیجا تھا۔

فَيَقُولُ : رَبِّ جَمَعُتُهُ وَ ثَمَرُ تُهُ وَ تَرَكُتُهُ أَكُثَرَ مَا كَانَ فَارُ جِعْنِي

آتِكَ بِهِ فَاِذَا عَبُكُ لَمُ يُقَدِّمُ خَيْرًا يُمُصنَى بِهِ إِلَى النَّا رِ

( اخرجه الترمذي وضعفه عن انس)

ابن آ دم کے گا : اے رب! میں نے مال جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور

جس قدرمیرے پاس مال تھا،اس کا اکثر حصہ دنیا ہی

میں جھوڑ آیا ہوں \_مجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تا کہ

#### خشور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات

میں وہ تمام مال آپ کے پاس لے آؤں۔ پس جب سے بات ثابت ہوجائے گی کہ بندے نے کوئی بھلائی پہلے ہے نہیں بھیجی ہے تواس کودوز خ میں بھینے کا حکم دیا جائے گا تشریخ: ۔ مطلب سے ہے کہ قیامت کے دن بندے سے احسانات اور انعامات کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی میں اس پر کئے گئے تھے۔ حدیث پاک میں بذج سے بھیڑ ہے کے بچے کے ساتھ تشبیہہ دینے سے مراد تحقیر و تذلیل ہے۔ دنیا میں چھوڑ آیا گراللہ کے راستے میں خرج کرتا ، تو وہاں یا تا۔

## كنهكار بندے كى الله سے كفتكو

١٨ ..... يَخُرُجُ مِنَ النّا رِ رَجُلُ فَيَقُولُ لَهُ رَبُهُ تَعَا لَى مَا تُعْطِنِيُ إِنُ اَ خُرَ جُتُكَ مِنَ النّا رِ فَيَقُولُ لَ يَا رَبِّ أَعُطِيُكَ مَا تَسْتَلُنِي فَيَقُولُ لَهُ كَذَبُتَ وَ عِزّ تِي فَقَدُ سَنَالُتُكَ مَا تَسْتَالُنِي فَيَقُولُ لَ لَهُ كَذَبُتَ وَ عِزّ تِي فَقَدُ سَنَالُتُكَ مَا تَسْتَالُنِي فَي فَعُر لِيكَ فَلَمُ تَعْطِينِي سَنَا لُتُكَ اَنُ تَسْنَا لُنِي فَا عُطِينِكَ وَ تَدُعُونِي مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

ایک شخص دوزخ ہے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما ئیں گے:-

"اے بندے! اگر میں تجھے دوزخ سے نکالوں تو مجھے اس کے

بدلے میں کیا دے گا''

عرض کرے گا:- اے ربّ! جو چیز ما تگو گے ، دوں گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوگا:

جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے میری عزت کی قتم! تحقیق میں نے تجھ سے اس سے کم درجہ اورادنیٰ چیز ما نگی تھی ، کیکن تو نے مجھے نہیں دی۔ میں نے تجھ سے کہا کہ تو مجھ سے سوال کرکے مانگا کر کہ میں تجھے دیا کروں اور تو مجھ سے دعا کر میں قبول کروں گا تو مجھے نے ہوں کی معافی مانگ ، میں معاف کروں گا۔



### ا موسى العَلَيْه لا آپ كاربسوتا مع؟

4 a

والضياء في المخارة عن ابن عباس كذا في در المنثور)

بے شک ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسی القلیلی ہے سوال کیا کہ اے موسی القلیلی ہے سوال کیا کہ اے موسی القلیلی نے کہا کہ خدا سے درو۔ یعنی القلیلی ایس کے متعلق اس فتم کے سوال نہ کیا کرو)

الله تعالی نے حضرت موسیٰ العَلیٰیٰ ہے ارشاد فرمایا کہا ہے موسیٰ! (العَلیٰیٰنُ)
انہوں نے تجھ سے سوال کیا کہ کیاتمھا رار بسوتا ہے؟ پس دوشیشیاں دونوں ہاتھوں
میں لے کررات کو کھڑے رہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ العَلیٰنٰ نے ایسا ہی کیا۔

جبرات کا تیسرا حصہ گزراتو حضرت موسیٰ القلیلیٰ کواونگھآ گئی۔ یہاں تک کہ موسیٰ القلیلیٰ اپنے گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ پھر بیدار ہو گئے اور دونوں شیشیوں کو مضبوطی کے ساتھ بکڑے رہے۔ یہاں تک کہ جب نصف رات گزرگئی، تو حضرت موسیٰ القلیلیٰ کواتنی زور ہے اونگھآ گئی کہ دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسی موسیٰ القلیلیٰ کواتنی زور سے اونگھآ گئی کہ دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسی موسیٰ القلیلیٰ کواتنی دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسی موسیٰ القلیلیٰ کواتنی دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسی موسیٰ القلیلیٰ کواتنی دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ موسیٰ القلیلیٰ کو ایسیٰ کے دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ موسیٰ القلیلیٰ کو ایسیٰ کے دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ موسیٰ القلیلیٰ کو ایسیٰ کے دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ موسیٰ القلیلیٰ کو ایسیٰ کو موسیٰ کے دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ کو موسیٰ کی کہ دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ کو موسیٰ کو کھی کے دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ کو کھی کو کھی کی کہ دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ کو کھی کے دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ کو کھی کی کہ دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ ہے گر سیسیٰ کی کھی کے دونوں شیسیٰ کے ہاتھ کے دونوں شیسیٰ کے دونوں شیسیٰ کی کھی کو کھی کے دونوں شیسیٰ کے دونوں شیسیٰ کی کھی کے دونوں شیسیٰ کو کھی کی کھی کے دونوں شیسیٰ کو کھی کھی کی کھی کے دونوں شیسیٰ کو کھی کے دونوں شیسیٰ کے دونوں شیسیٰ کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے دونوں شیسی کے دونوں شیسی کے دونوں شیسی کی کھی کے دونوں شیسی کے دونوں شیسی کی کھی کے دونوں شیسی کی کھی کے دونوں شیسی کے دونوں کے دونوں شیسی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونو

### خشور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دور ہے۔

گئیں اور ٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: -

اے موئی! (القلیلیٰ) اگر میں سویا کرتا ..... تو آسان اور زمیں دونوں مکرا کراسی طرح میں طرح بیہ دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔

الله تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ پر آیت الکرس نازل فر مائی ..... یعنی آیت الکرس بیں وہی اوصاف بیان فر مائے ..... جو نیند اور اونگھ الله تعالیٰ کی پاکی ظاہر کرتے ہیں۔

( لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَ لَا نَوُمُ )





### ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان کی مسافت کا فاصلہ

٠٤ ـــ آب بين نے فرمایا كەاللەتغالى فرماتے ہیں: -

إِنَّ الْآ رُضِيُسَ بَيُسَ كُلِّ اَرُضٍ إِلَى الَّتِى تَلِيُهَا مَسِيُرَةُ خَمُس مِا لَقَ اللهُ وَضَا لَهُ اللهُ وَعُلَى اللهُ الله

بینک ہروہ زمین جو دوسری زمین ہے ملی ہوگی، اس کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ پس ان میں سے جوسب سے اوپر ہے وہ ایک مجھلی کی پیٹھ پر ہے۔ جس کے دونوں اطراف آسان سے ملے ہوئے ہیں اور وہ مجھلی ایک چٹان کے اوپر ہے اور وہ چٹان ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔

وَالشَّا نِيَةُ مَسُجَنُ الرِّيُحِ فَلَمَّا آرَادَ اللَّهُ آنُ يُهُلِكَ عَادًا آمَرَ خَازِنَ الرِّيُحِ آنُ يُرُسِلَ عَلَيْهِمُ رِيْحًا تُهُلِكُ عَادًا فَقَالَ يا رَبِّ أُرْسِلُ عَلَيْهِمُ مِنَ الرِّيحِ قَدُرَ مَنْحَرِ الثُورِ؟ فَقَالَ لَهُ الْجَبَارُ تَبَا رُسِلُ عَلَيْهَمُ مِنَ الرِّيحِ قَدُرَ مَنْحَرِ الثُورِ؟ فَقَالَ لَهُ الْجَبَارُ تَبَا رُسِلُ وَكَ وَتَعَالُم اللَّهُ تَعَالُه وَلَكِنُ آرُسَلُ رَكَ وَتَعَالُم وَلَكِنُ آرُسَلُ عَلَيْهِم مِنَ عَلَيْهَا وَلَكِنُ آرُسَلُ عَلَيْهِم مِنَ عَلَيْهِم وَلَي كِتَا بَهِ (مَا عَلَيْهِم مِنَ الرِّيمِيم بِنَقَدُ رِحَاتِم ، فَهِي البَّي قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي كِتَا بَهِ (مَا تَذَرُ مِنْ شَيْئِي آتَتُ عَلَيْهِ إلَّا جَعَلَتُهُ كَا الرِّمِيم

دوسری زمین میں ہوامسخر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عادیوں کو ہلاک کرنا چاہاتو ہوا کے دارو غے کوئکم دیا کہان کی تباہی کیلئے ہوا کیں چلا دو فر شتے نے عرض کیا کہ ہواؤں کے خزانوں میں اتناوزن کر دوں ، جتنا کہ بیل کا نتھنا ہوتا ہے۔ اللہ تنارک وتعالیٰ نے فر مایا: -

> اگرا تناوزن کردیا تو زمین اوراس کی کل کا ئنات کوالٹ دے گی، بلکہ اتناوزن کر دو، جتناانگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے۔

### 

پس بیراللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے جواللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا:-

''وہ جس چیز پرگزرتی تھی اے بوسیدہ ہڑی کی طرح چورا چورا کردیتی تھی'' وَ النَّا لِنَهُ فِيْهَا حِجَا رَ أَهُ جَهَنَّمَ

تيسري زمين،اس ميں جہنم کي پتھر ہيں

وَ الرَّ ابِعَةُ فِيُهَا كِبُرِ يُتُ جَهَنَمَ قَا لُوُا: يَا رَسُوُ لِ اللَّهِ اَلِلنَّا رِ كِبُرِيُتُ ؟ قَالَ نَعَمُ وَ الَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّ فِيْهَا لَاَوُدِيَةٌ مِنُ كِبُرِيْتٍ لَوْ أُرُسِلَ فِيْهَا الْجِبَالُ الرَّوَاسِى لَمَا عَتُ

اور چوتھی زمین اس میں جہنم کی گندھک ( کبریت) ہے۔ صحابہ کرام ؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ گ کے لئے بھی کبریت ہے؟ ارشا دفر مایا: -

ہاں اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہیں کریت کی الی وادیاں ہیں کہ اگر اس میں بڑے بڑے بہاڑ میں گھی ڈالے جائیں تو البتہوہ پکھل کر بہہ جائیں گے۔ وَالْنَحُا مِسَةُ فِيْهَا حَبّا تُ جَهَنّمَ ، إِنّ اَفُوا هُمَا كَا لَاوُدِيَةِ تَلْسَعُ الْكَا فِرَ اللّسْعَةَ فَلَا فَلَا يَبْقِيَ مِنْهُ لَهُمُ عَلَىٰ وَضُم

پانچویں زمین اس میں جہنم کے سانپ ہیں۔ بے شک ان سانپوں کے منہ وادیوں کی طرح ہیں۔جو کافر کو ڈسے گا، پس دستر خوان پر اس میں ہے کوئی گوشت نہیں ہے گا۔

والسا دِسَةُ فِيها عَقَارِ بُ جَهَنَّمَ إِنَّ اَدُنَى عَقُرَبَة مِنُهَا كَالْبِغَالِ
الْمُو كُفَة تُضُرِ بُ الْكَافِرَ ضَرُ بَة يَنُسه ضَرُ بها حَرَّ جَهَنَّمَ
الْمُو كُفَة تُضُرِ بُ الْكَافِرَ ضَرُ بَة يَنُسه ضَرُ بها حَرَّ جَهَنَّمَ

چھٹی زمین ،اس میں جہنم کے چھو ہیں اور ان چھووں میں سے اونے بچھو لارے ہوئے نچھو لارے ہوئے فیم کی ساری گرمی لارے ہوئے فیم کی ساری گرمی



بھلا دے گا۔

وَاسًا بِعَةُ سَقُرٌ وَفِيهَا إِبُلِيسُ مُصَفَدُ بِا الْحَدِيْدِ يَدُ إِمَا مَهُ وَ يَدُ وَاسًا بِعَةُ سَقُرُ وَفِيهَا إِبُلِيسُ مُصَفَدُ بِا الْحَدِيْدِ يَدُ إِمَا مَهُ وَ يَدُ خَلُفَهُ فَإِذَا اَرَادَاللّهُ ان يُطُلِقَهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَا دِهِ اَطُلَقَه.

(اخرجه الحاكم وصححه وتعقب عن ابن عمر")

ساتویں زمین دوزخ ہے اوراس میں شیطان ہیں، جولو ہے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک ہاتھ اس کا آگے اور ایک ہاتھ اس کا ہیچھے ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کسی کوچھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کوچھوڑ دیتے ہیں۔



### خ حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی استان کردہ سے القعات کی اللہ ہے اللہ ہے

## اليم بم سے زيادہ خطرناک گناه! غيبت

اكسسس إِنَّ الْعَبُدَ لَيَعُطَى كِتَا بُهُ يَوُمَ الْقِيَا مَةِ مَنْشُورًا فَيَرَىٰ فِيهِ حَسَنَا بِ لَمُ يَعُمَلُ هَذِهِ الْحَسَنَاتِ فَيَقُولُ اَنَا كَتَبُتُهُ بِإِغْتِيَا بِ لَمُ اَعُمَلُ هَذِهِ الْحَسَنَاتِ فَيَقُولُ اَنَا كَتَبُتُهُ بِإِغْتِيَا بِ النّاسِ إِيّاكُ وَ إِنّ الْعَبُدَ لَيُعُطَىٰ كِتَا بُهُ يَوُمَ الْقِيَا مَةِ مَنْشُورًا، فَيَقُولُ رَبِ اللّمُ اعْمَلُ حَسَنَةً يَوُمَ كَذَاو كَذَافَيُقَالُ لَهُ مُحِيَتُ عَنْكَ بِإِغْتِيَا بِكَ النّاسَ.

(اخرجه الخرائطي عن ابي امامه و فيه الحسن بن دينار عن حصيب ابن جعدر)

ہوا دیا جائے گاپس اس نامنہ اعمال میں وہ الی نیکیاں دیکھے گاجواس نے نہیں کی ہوں گی۔

وه عرض کرے گا: اے رب! بینکیاں تو میں نے نہیں کیں۔

الله ارشا دفر مائے گا: لوگوں کی غیبت کی وجہ سے جودہ تیری غیبت کرتے تھے

بے شک ایک بندے کواس کا نامئہ اعمال قیا مت کے دن کھلا ہوا دیا جائے گا۔

وه عرض كرے گا: اے رب! كيا ميں نے فلال فلال دن فلال فلال

نكيان بين كين تحين؟

توارشاد ہوگا: چونکہ تونے لوگوں کی غیبت کی تھی اس وجہ سے تیری وہ

نیکیاں مٹادی گئیں۔



### جنت كامثالي درخت

٧٤ ..... إنّ فِى الْجَنّةِ لَشَجَرَةُ تَخُرُجُ مِنُ اَعُلَاهَا الْحُلَل وَمِنُ اَسُفَلِهَا خَيُلُ يَلُقَ مِنُ ذَهَبٍ مُسْرَجَةً مُلَجَمَةً بِا الدُّرِ وَالْيَا قُوْتِ وَلَا تَروثُ وَلَا تَبُولُ خَيْلُ يَلُقَ مِنُ ذَهَبٍ مُسْرَجَةً مُلَجَمَةً بِا الدُّرِ وَالْيَا قُوْتِ وَلَا تَروثُ وَلَا تَبُولُ ذَوَاتَ اَجُنِحَةٍ فَيَجُلِسُ عَلَيُهَا ؟اَوُلِيَاءُ اللَّهِ فَيَطِيرُ بِهِمْ حَيثُ شَاءُ وَا فَيَقُولُ الَّذِينَ اَسُفَلَ مِنْهُمْ يَا اَهُلَ الْجَنّةِ نَا صِفُونَايَا رَبِّ مَا بَلَغَ بِهِوْ لَا ءِ هٰذِهِ الْكِرَامَة؟ فَقَالَ اللَّهُ السُفَلَ مِنْهُمْ يَا اَهُلَ الْجَرَامَة؟ فَقَالَ اللَّهُ إِنْهُمْ كَا نُولُ يَصُولُ مُونَ وَكُنتُمْ تَفُولُونَ يَقُومُونَ اللَّيُلَ وَكُنتُمْ تَنَا مُونَ وَكَا نُوا يُنْفُلُ وَكُنتُمْ تَخُبُنُونَ .

(اخرجه ابو الشيخ في العظمة والخطيب عن عليٌ)

بے شک جنت میں ایک درخت ہے، جس میں سے جوڑے اور زیورات نکلیں گے۔ اور اس درخت کے نیچے سے ایسے گھوڑ نے نکلیں گے، جوسجائے ہوئے ہیں۔ سونے کی اس کی زین اور لگام موتیوں اور زبر جَد کے ہوں گے اور وہ گھوڑ ہے نہ بیشا ب کریں گے اور نہ لید کریں گے۔ ان گھوڑوں کے پر ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کے دوست، ان گھوڑوں پرسوار ہوکر جہاں جا ہیں گے، ان کو لے جا ئیں گے۔ جب بیاولیاء اللہ ان گھوڑوں پراڑر ہے ہوں گے، تو بعض اہل جنت جو کم درجے کے ہول گے، ان کود کھے کر کہیں گے کہ اے اہل جنت! ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ الہی بیاس مرجے پرکس طرح بہنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

ہے روز ہ رکھا کرتے تھے اورتم افطا رکرتے تھے۔ ہے راتوں کوعبادت کرتے تھے اورتم سویا کرتے تھے۔ ہے اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اورتم بخل کرتے تھے۔ ہے دشمن سے جہاد کرتے تھے اورتم بزدلی دکھایا کرتے تھے۔ سیدشمن سے جہاد کرتے تھے اورتم بزدلی دکھایا کرتے تھے۔ سیدشمن سے جہاد کر ہے تھے اور تم بزدلی دکھایا کرتے تھے۔ سیدشمن سے جہاد کر ا



## میں اس بندہ برگئی مرتبہ نگاہ ڈالتا ہوں

(اخرجه الطبراني في الكبير و ابو نعيم عر ابن عباس رضي الله عنه)

بے شک حضرت موسیٰ العَلیٰ ایک شخص کے باس سے گزرے، جو کسی تکلیف سے پریثان تھے۔حضرت موسیٰ العَلیٰ اس کی صحت اور عافیت کے لئے دعا فرمانے: فرمانے: کیے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ العَلیٰ کے ضرمانیا:

اس کا اضطراب کسی شیطانی اثر کا نتیجہ نہیں ..... بلکہ اس کا اضطراب اس کے نفس کی بھوک کی وجہ سے ہے ..... جو میرے لئے اختیار کی ..... اور یہ جس حالت میں تم دیکھر ہے ہو ..... میں اس پردن میں کئی مرتبہ نگاہ ڈالتا ہوں۔

اے موسی ! (الطفیلا) کیاتم اس کی فرمانبرداری پرتعجب کرتے ہو؟ تم اس کو حکم دو، تا کہ وہ تمھارے لئے دعا کرے۔ میرے بزد یک ہردن میں اس کی دعا کیں مخصوص اثر رکھتی ہیں۔

تشريخ:-

مطلب میہ ہے کہ اس کی بے چینی میری محبت میں ہے اور بیرخاص بندہ ہے اس کی دعا ئیں مقبول ہیں اللہ تعالیٰ کے بعض نیک بندے ہمیشہ چیکے سے رہتے ہیں



## جنت میں تھیتی باڑی کرنے والا

٣٠ ... إِذَ دَحَلَ اَهُ لُ الْجَنَةِ ، اَلُجَنَةُ مَرِّ رَجُل وَفَقَالَ يَا رَبِّ اِئُذَنُ لِيُ فِي الرَّرِ فَقَالَ يَا رَبِ اِئُذِنُ لِي فِي الرَّرِ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ هَٰذِهِ الْجَنَةُ كُلُّ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ يَا رَبِ اِئُذِنُ لِي فِي الرَّرُ عِ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ هَٰذِهِ الْجَنَةُ كُلُّ مِنْهَا حَيْثَ يَعُودُ كُلُّ سَنُبُلَةٍ طُولُ لُهَا اِثْنَتَا عَشَرَ ةَ الرَّرُ عِ فَا أَذِنَ لَهُ فَيَبُدُ رُحَبَةً وَ لَا يَسُونُ مَنْهُ رَكَام " اَمْفَالَ الْجِبَال فَي الْمَا اللَّهِ اللَّهُ مَكَا لَهُ حَتَى يَكُونَ مِنْهُ رَكَام " اَمْفَالَ الْجِبَال

(اخرجه ابوالشيخ في العظمة عن ابي هريره رضي الله تعالىٰ عنه)

جب اہل جنت ، جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو، ایک آ دمی گزرتے ہوئے اللہ تعالی سے عرض کرے گا:-

اےرب مجھے کھیتی کرنے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے:-

یہ جنت ہے اس میں سب کھے ہے جو چا ہو۔

پھروہ عرض کرے گا: اے رب مجھے کھیتی کرنے کی اجازت دیدے۔ تواللہ تعالیٰ اس کواجازت دیدے۔ ہیں وہ نیج ڈالے گا اور وہ ادھرادھر دیکھنے ہمیں یائے گا کہ ہرایک بالی اُگ آئے گی، جس کی لمبائی دس گزی ہوگی تو وہ اپنی جگہ ہے ملئے نہیں یائے گا کہ پہاڑوں کی ماننداس کی ڈھیرلگ جائے گی۔



## فرشة قرآن سننه انر گئے

22.....عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحُدُرِى رَضِى اللّهُ عَنُهُ آنَ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بَيْنَمَا هُوَ لَيُسَلَّةً يَسَقُراء فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتُ فَرِ سُهُ فَقَرَاء ثُمّ جَالَتُ اُخُرَى فَقَرَاء ثُمّ جَالَتُ الْخُلَةِ فَوْقَ رَأْسِى الْيُطَا قَالَ السُّرُ فَحَشِيْتُ آنُ تَطَايَحِيٰى فَقُمْتُ اللّهَا قَالَ فَعَدَوْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ فِيهَا اَمُثَالُ السُّرِج عَرَجَتُ فِى الْجَوِحتى مَا اَرَاهَا قَالَ فَعَدَوْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حفیر ﷺ باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اچا تک ان کی گھوڑی اچھلے گئی۔ انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور اچھلے گئی۔ وہ پڑھتے رہے، گھوڑی اچھلتی رہی۔ حضرت اسید ﷺ فرماتے ہیں۔ مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں (میرے بخطرت اسید ﷺ فرماتے ہیں۔ مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں (میرے بخطی کو (جوو ہیں قریب تھا) کچل نہ ڈالے۔ اس لئے میں گھوڑی کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز مضا جس میں چراغوں کی طرح کی چیز فضا جس میں چراغوں کی طرح کی چیز فضا جس میں چراغوں کی طرح کی چیز فضا

### خشور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی سیان کردہ سے واقعات کی ہے۔

میں اٹھتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا:-

اے اللہ کے رسول! میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن شریف پڑھر ہور ہاتھا، اچا تک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا : ابن هنیر! پڑھتے رہتے۔

انہوں نے عرض کیا : میں پڑھتار ہا،وہ گھوڑی پھراجھلی۔

رسول الله على فرمايا : ابن تفير يرص رج -

انہوں نے عرض کیا : میں پڑھتار ہا،وہ بھی اچھلتی رہی۔

آپ ارشا وفر مایا: ابن حفیر پڑھے رہے۔

انہوں نے عرض کیا :

پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرالڑکا کیجیٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا۔ مجھے بیہخطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں کیجیٰ کو کچل نہ ڈالے، تو کیا د کھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے، جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں ۔ پھروہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے او جھل ہوگئی

وہ فرشتے تھے،تمھارا قرآن سننے آئے تھے۔اگرتم صبح تک پڑھتے رہتے تو اورلوگ بھی ان کود کھے لیتے۔وہ فرشتے ان سے چھپے ندر ہتے۔

(مسلم)



## قیامت کے دن کے پانچ سوالات

۲۷ ..... حضرت عدی ابن حاتم سے ایک حدیث شریف مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشا دفر مایا:-

قیامت کے دن اللہ تعالی ہر شخص سے براہ راست بات کرے گا ..... درمیان میں کوئی تر جمان اور واسطہ نہ ہوگا ..... اس وقت جب اپنی دائیں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا ..... تو نیکیوں کو دیکھے گا ..... جن کواس نے دنیا میں کیا ہے ..... اور جب بائیں طرف مزکر دیکھے گا ..... تو ان گنا ہوں کو دیکھے گا ..... جو اس نے دنیا میں کئے ..... ادر سامنے کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھے گا ..... تو جہنم کی آگ نظر آئے گی .....

الی مشکش کی حالت میں جب تک ..... پانچ سوالات کے جوابات نہ دے گا ..... اللہ کی دربار میں اپنچ سوالات کے جوابات نہ دے گا ..... اللہ کی دربار میں اپنے قدموں کو ہلانہیں سکے گا ..... بیسوالات بھی نہایت سکی ہوں گے ..... جن کو حدیث پاک میں رسول رہے نے تر تیب واربیان فرمایا ہے ....ان یانچ چیزوں میں ہے:۔

ہے 1 ﷺ ایک عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کس فظر رہ سے آزاری ہے؟ پوری زندگی عمر کا کتنا حصہ نیکیوں میں گزارا ہے اور کتنا معصیت میں گنوایا ہے؟

اس کے کہ انسان کی مراسلے کی طرف سے امتجان کے واسطے ایک متعین وقت ہے۔ جب کی انسان کی مراسلے واسطے ایک متعین وقت ہے۔ جب کی انسان کی مسلولوں اور یو نیورسٹیوں میں امتحان کو سوالات کے جوابات کھنے کے سئے تین جار گھنے کا وقت دیا جاتا ہے۔ اگر اس وقت

### و منور ﷺ کے بیان کردہ ہے واقعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے دو تعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے دو تعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے دو تعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے داقعات کی دوہ کے دو تعات کی دو تعات کی دو تعات کی دوہ کے دو تعات کی دوہ کے دو تعات کی دوہ کے دو تعات کی دو تعات کی

کوکام میں لا کرتمام سوالات کے جوابات بہترین انداز ہے لکھ دےگا،تو اس کواعلیٰ در ہے کی کامیا بی ہوگی۔

اس طرح الله تبارک و تعالی نے ہم کو بھی بچھ سوالات کے جوابات لکھنے کے لئے عمر عزیز کا وقت دیا ہے۔ کسی کو پیجاس سال ، کسی کو ساٹھ سال اور کسی کو سر سال ۔ بیداللہ کے یہاں سے کئے گئے ، سوالات کے جوابات کی تیاری کے لئے وقت دیا گیا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ بھے کے ذریعے سے جتنے بھی احکام ہمارے اور لازم کئے ہیں ، گویا کہ وہ سب کے سب سوالات ہیں اور ان تمام احکام کو مملی جامہ یہنا ناسوالات کے جوابات ہیں۔

جس طرح ایک طالب علم امتحان اہ میں سوالات کے جوابات لکھنے کا اہتمام کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، اس طرح تمام انسانوں کواپی عمر میں ہے کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک ایک گھڑی کوقیمتی سمجھ کر خدا کے احکام پر عمل کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ اس لئے اللہ پاک سب سے پہلاسوال بیکرے گا کہ اپنی عمر عزیز کوتم نے کہاں گنوایا۔

2☆ ....... دوسراسوال جوانی کے متعلق ہوگا کہتم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا؟

جوانی ہے متعلق خاص طور پراس لئے سوال کیا جائے گا کہ انسان جوانی کی حالت میں ہرکام صحیح طریقے ہے کرسکتا ہے۔اس لئے کہ جوانی ، تندرستی اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے اور قوت اور تندرستی دونوں چیزیں ،اس دنیا کے اندالی نعمت ہیں ، جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہو تا اور تنداز ہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تندرستی ہی نظرا کے گی۔

آ دمی صحت و تندرتی کے لئے اپنی حسب گنجائش دور دراز شہروں اور ملکوں کا www.besturdubooks.net

### 

سفر کرتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپی پخرچ کر ڈالتا ہے،صرف ایک چیز یعنی تندرسی اورصحت کوحاصل کرنے کے لئے۔

اسی طرح جوانی کی قوت کتنی بری قیمتی چیز ہے۔ ہر بوڑ ہے اور کمزور کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بری قیمتی نعمت عطا فر مائی تھی۔ اس ز مانے میں ہر طریقے سے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کی قیمتی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کو کہاں صرف کیا؟

\$3 ₺ .... تيسرايد كه مال كے بارے ميں سوال ہوگا، كہاں ہے حاصل كيا؟

ہم نے جورسول اللہ ﷺ کے ذریعے حلال کاراستہ بتلا دیا تھا اس ہے یہ

مال حاصل کیا ہے یا حرام کے رائے سے حاصل کیا ہے؟

چوتھے ہے کہ جو مال و دولت ہم نے تم کودی تھی ہم نے اس کو کہاں کہ دہ ہم نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے یا ناجا تزامور میں خرچ کیا ہے یا ناجا تزامور میں خرچ کیا ہے؟ جا تزییزوں میں سے آخرت کے لئے کیا جمع کیا ہے؟

تم نے اخلاص کے ساتھ اپنے گھر اپنے مال میں سے ایک تھجور بھی خرچ کی ہے، ہم نے اس کو بڑھا کر بہاڑ کے برابر کر دیا ہے اور یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کونا جائز چیز وں میں کیوں خرچ کیا؟ فضول خرچی کیوں کی ؟ اسطرح ہرانداز

ہے سوال ہوگا۔

ہے 5 ﷺ پنچوال سوال بیہوگا کہ ہرمسلمان پرعلم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ لہنوا ہم نے جوعلم تم کوعطا کیا ہے، اسکےمطابق تم نے کتنا عمل کیا تھا؟

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَة ' عَلَى كُلُ مُسُلِمٍ) ہرمسلمان مردوعورت پرضرورت كے مطابق علم سيھنا فرض ہے۔

### ﴿ صنور ﷺ كيان كرده يجواقعات ﴿ 240 ﴾ ﴿ 240 ﴾

یہوہ پانچ سوالات ہیں، جب تک ان تمام سوالات کے جوابات نہ دیدیگا، اپنی جگہ سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی ۔اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ بغیر سوال و جواب کے چشم پوشی کا معاملہ فرمائے۔

ہمارے اعمال تو ایسے نہیں جو دربار عالی میں پیش ہونے کے لائق ہوں۔ اگرچشم بوچشی کا معاملہ نہ ہوا، تو خیر نہیں ۔ بس اس کی بے بناہ رحمت سے بہی امید ہے کہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب فرمائے ۔ حدیث شریف کی عبارت ملاحظ فرمائیے۔

- (1) ....اس کی عمر ہے متعلق کدا پی عمر کو کہاں فنا کیا ہے؟
- (2) ....اس کی جوانی ہے متعلق کہ اس کوس چیز میں گنوایا ہے؟
  - (3) ....اوراس کے مال سے متعلق کہ کہاں سے کمایا؟
    - (4) ۔۔۔۔۔اپنا مال کہاں خرچ کیا ہے؟
- (5) ....جوعلم اس كوحاصل ہوا تھا اسكے مطابق كہاں تك عمل كيا ہے؟

حضرت ابوبرز ہ اسلمیٰ کی روایت میں .... عن شَبَاب میں کی جگہ پر عن جسمہ .... کا لفظ آیا ہے جو تھے سند کے ساتھ مروی ہے۔

### خشور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی جھوالگائی کی کہا

## ابرائيم العَلَيْ لا آك كے سمندر میں

22 .....اہل بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرسی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور جسموں کوتوڑ پھوڑ کراوران کی تحقیرو تذکیل کرکے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا۔جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ وَ قَالَ إِنّهَ مَا اتّحَدُدُ تُمُ مِّنُ دُونِ اللّهِ اَوْثَا نَا مَوَدَةً بَیْنِکُمُ فِی الْحَیابِ فَ اللّهُ اَوْثَا نَا مَوَدَةً بَیْنِکُمُ فِی الْحَیابِ فَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ نَصِریُنَ . اللّهُ مَا وَ مَا وَ کُمُ النّا رُومَا لَکُمُ مِنْ نَصِریُنَ .

اورابراہیم (العَلِیّلا) نے کہا: تم جواللہ کوچھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، تو دنیا کی زندگی میں باہم دوسی کے لئے۔ (مگر) پھر قیا مت کے دن تم ایک دوسرے (کی دوسی) سے انکار کر دوگے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو کے اور تمھا را ٹھکانہ دوز خ ہوگا اور کوئی تمھارامد دگارنہ ہوگا۔

(السکون: ۱۹۔ ۱۵)

حضرت ابراہیم العلیلانے بت پرستوں کو دعوت غور وفکر دینے کے لئے ایک زبر دست تدبیر کی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

### خشور ﷺ کے بیان کردہ ہے واقعات کی حضور ﷺ کے بیان کردہ ہے واقعات کی دوہ کے دافعات کی دوہ ہے واقعات کی دوہ ہے دوہ ہے دو اقعات کی دو اقعات کی دو اقعات کی دوہ ہے دو اقعات کی دوہ ہے دو اقعات کی دو اقعات ک

مِنَ الشَّهِدِينَ . وَ تَا لِلَّهِ لَا كِيُدَنَ أَصْنَا مَكُمُ بَعُدَ أَنْ تُو لُوا مُدبِرِينَ . فَجَعَلَهُمُ جُذَذًا إِلَا كَبِيْرًا لَهُمُ لَعَلَهُمُ اِلَيْهِ يَرُ جِعُونَ .

انہیں تسلیم کر لینا جا ہیئے کہ بیمض عام پھروں جیسے بھر ہیں اور کچھ ہیں ۔انہوں نے اپنے ول میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے:

.....اِنْکُمُ اَنْتُمُ الظّلِمُوْنَ .....' بِشکتم ہی بِانصاف ہو'' یعنی و ہ اپنے آپ کوملامت کرنے گئے اور انہوں نے کہا :تم نے خود ہی پیلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیداریا محافظ نہ چھوڑ ا۔

..... ثُمّ نُكِسُوُا عَلَىٰ رُءُ سِهِمْ ....' تب انہوں نے سر جھکا گئے'' قادہ رحمہ اللہ نے فرمایا: یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے ( کہ کیا جواب دیں ) اور انہوں نے (شرم سے ) سر جھ کا لئے اور بولے۔

..... لَقَدُ عَلِمُتَ مَا هَنُو لَآءِ يَنُطِقُونَ .....

" تم جانتے ہویہ بولتے نہیں''

(لیمنی) ابراہیم (القِلِیٰ)! آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مجسمے با تیں نہیں کرتے ، پھرآپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے بو چھلو۔ تب حضرت ابراہیم خلیل القلیٰلا ے فر مایا:
اَفَتَ عُبُدُ وُنَ مِنُ دُوْنِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَ لَا يَضُرُ كُمْ. اُفٍ
لَكُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُوْنِ اللّهِ اَفَلا تَعُقَلُونَ .

'' پھرتم اللہ کو چھوڑ کرائی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تہہیں نہ کچھ فاکدہ دے تئیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ اُف ہے تم پر!اور جن کوتم اللہ کے سوالو جتے ہواُن پر بھی! کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ نے فر مایا: -

....فَا قُبَلُوۤا اِلَيْهِ يَزِفُونَ

### خشور بھے کے بیان کردہ سچوا تعات کی جھوا تعات

''تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے'' مجاہدر حمدالللہ نے فر مایا: - یعنی وہ تیزی ہے آپ کی طرف گر پڑے ۔ آپ نے فر مایا: -

..... أَتَغُبُدُو نَ مَا تَنْحِتُون .....

'' کیاتم الیی چیز وں کو پو جتے ہوجن کوخو درّ اشتے ہو'' لیعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہوجنہیں تم خو دلکڑی اور پتجر سے تر اش کراپنی مرضی کےمطابق ان کی شکل بناتے ہو؟

....وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعُمَلُونَ ....

'' حالانکہتم کواور جوتم بناتے ہواس کواللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔' اس آیت مبار کہ میں .... مے۔ کومصدریة راردے کراس طرح بھی ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔

''اللہ نے شمصیں اورتمھارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔'' اور سے ماسسکو سسالذی سے معنوں میں اسم موصول قرار دے کراس طرح بھی ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔

"الله نے شمص بھی بیدا کیا ہے اور جو کچھتم بناتے ہو ( یعنی اصنام ) انہیں بھی (بیدا کیا ہے )"

دونوں صورتوں میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہتم بھی مخلوق ہواور ہے بت بھی مخلوق ہوا ہوا ہوتا ہے کہتم بھی مخلوق ہوا انہیں بھی مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کیوں کر ہے؟ اگر تمھا راانہیں پوجنا درست ہونا چاہیئے کہ وہ شمھیں پوجیس۔ ( کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ ہیں۔ ہونے کے لحاظ ہیں۔ مونے کے لحاظ ہیں۔ "عبادت صرف ایس خالق کی واجہ میں ہے جس کا کئی اثر یک نہیں۔"

### خشور ﷺ کے بیان کردہ سچے واقعات کے حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ہے۔

قوم نے لاجواب ہونے پر وہی روبیہ اپنایا جو ہرسرکش اور متکبر، شکست کھانے کے بعداپنا تا ہے۔ لہذامشرک قوم نے حضرت ابراہیم النظیم کونشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کاذکرکرتے ہوئے فرمایا:
قالُوا ابْنُو اللّهُ بُنُیا نَا فَالْقُو هُ فِی الْجَحِیْمِ. فَاَرَادُو ابِهٖ کَیْدًا فَجَعَلُنهُمُ الْاسْفَلِیْنَ

د' وہ کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک عمارت بناؤ، پھراس کوآگ

کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چاپ چاپ چاپ ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی چابی اور ہم نے انہیں ہی زیرکردیا۔'' (الصفات) جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے باس کوئی دلیل باقی رہی، نہ شبہ، جے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جاسکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے نہ جب دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جاسکے، تو انہوں کرنے کا فیصلہ کیا ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تد ہیر سے دین حق کوغالب کر کے اپنی بر بان کو پختہ ٹا بت کردیا۔

جیسے کہارشاد ہے:-

قَا لُوْ حَرِقُوٰهُ وَانْصُرُوۡ الْبَهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ فَلُنَا يَنَا رُكُوْ نِيْ بَرُدُا وَ سَلَمًا عَلَىٰ إِبُوا هِيْمَ. وَأَرَادُوُ الْبِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاَحْسَوِيْنَ (اس ہے اپنے معبود کا انتقام لینا اور) کچھ کرنا ہے تو اس کوجلا دواور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لینا اور) کچھ کرنا ہے تو اس کوجلا دواور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے تکم دیا: اے آگ! سرد ہوجا اور ابراہیم پر (موجب) سلامتی (بن جا) ان لوگوں نے تو ان (ابراہیم) کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کونقصان میں ڈال دیا۔ مگر ہم نے انہی کونقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہم ممکن جگہ ہے ایندھن جمع کرنا شروع کیا اور

#### خشور الله كالمال كرده سيح واقعات المحروق الله الله المحرود المعالق المحرود المعالق المحرود المعالم المحرود المعالم المحرود المعالم المحرود الم

ایک مدت تک اکھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بہار ہوتی ، تو یہی نذر مانتی کہ اگر مجھے شفاء ہوگئی ، تو ابرا ہیم کونذر آتش کرنے کے لئے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع وہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اے آگ لگا دی۔ آگ روش ہوئی ، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتی بڑی بڑی بڑی پیزی دیکھی تھیں۔ اتی بڑی بڑی بڑی پیزی نام کے تب انہوں نے ابرا ہیم النا کے ایک مجنیق میں رکھا، جو'نہیزن'نام کے ایک 'کردی' آ دی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے ای شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اے زمین میں دھنسا دیا۔ وہ قیا مت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور شکیس کس دیں۔ اس وقت آپ پیز مار ہے تھے کو ایک الکھمدُ وَ لَکُ الْمُدُکُ، لَا شَرِیْکَ لَکَ الْعَمدُ وَ لَکَ الْمُدُکُ، لَا شَرِیْکَ لَکَ الْمُدُکُ، لَا شَرِیْکَ لَکَ

(اے اللہ) تیر ہے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے جہانوں کے مالک! تیری ہی تعریف ہے تیری ہی بادشاہی ہے اور تیراکوئی شریک نہیں۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کرمنجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے ہے آگ میں پھینکا گیا،تو آپ فر مار ہے تھے حَسُبُنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الُوَ کِیْلُ

'' ہمیں اللّٰد کا فی ہے اوروہ اچھا کارساز ہے''

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: -حَسُبُنَا اللّٰهُ وَنِعُمَ الُو كِیُلُ .....یه بات حضرت ابراہیم العَلَیٰلا نے اس وقت فرمائی تھی، جب انہیں آگ میں بھیکا گیا۔ اور حضرت محمد على في في الله وقت فرما كى جب آب كو بتايا كيا-إنّ النّا سَ قَدُ جَمَعُوْ الْكُمْ فَا خُشُوْ هُمُ فَزَا دَهُمُ إِيْمَا نَا وَ قَالُوُ حَسُبُنَا اللّهُ وَنِعُمَ الُوكِيلُ. فَا نُقَلَبُوا بِنِعُمَة مِّنَ اللّهِ وَ فَضُلٍ لَمُ يَمُسَسُهُمُ شُوْء "

کفار نے تمھارے (مقابلے کے ) لئے (کشکرکثیر) جمع کیا ہے سوان سے ڈرو یوان کا بیمان اور زیا دہ ہو گیا اور کہنے سکے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت احجما کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے ضل کے ساتھ (خوش وخرم) واپس آئے۔ ان کوسی طرح کا ضررنہ پہنچا۔

بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم الطفیلا ہوا میں تھے، تو جبرائیل الطفیلا ظاہر ہوئے اور فر مایا: ابراہیم! (الطفیلا) آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا: '' آپ ہے تو کوئی کا منہیں''

حضرت ابن عباس اور حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا '' مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسادوں ؟'' لیکن اللّٰہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا: ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

(فَلْنَا يِنَا رُكُوْ نِنَى بَرُداً وَ سَلَمًا عَلَىٰۤ اِبُوٰهِيْمَ)

"" م نِحكم ديا كمان آگ! سرد موجااور ابر بيم پر (موجب) سلامتی (بن جا")

حضرت على على على المثاوي (سَلْماً) كا مطلب ہے كه آپ كو تكليف نه يہ بي ائے -حضرت ابن عباس اور ابوالعاليه رحمه الله نے فرمایا: -ر اگر الله تعالى بين فرماتا (سَلْمُ اعَلَىٰ إِبُواهِيْمَ) ابراہيم پر



## سلامتی والی ہو جا! تو آگ اتن مطندی ہوجاتی کہ آپ کواس کی مطندک ہے تکلیف محسوس ہوتی۔

ا صحيح البخاري التفسيرُ باب قوله تعالى (الذين قال أيهم الدس أن الناس قد جمعوا لكم فا خشوهم) حديث 4563

٢ تفسير الطبري 58/10 تفسير سورة الانبياء آيت:69

حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ ہے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔

منہال بن عمر ورحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم العَلَیٰ اللہ عفر مایا: میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام

ے زیادہ خوش گوار نہیں گزری۔

کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی ،لیکن انہیں شکست ہوئی۔انہوں نے بلند ہونا چاہا ،لیکن بستی نصیب ہوئی۔انہوں نے بلند ہونا چاہا ،لیکن مغلوب ہوئے۔جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَرَّادُوْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلُنَهُمُ الْآخُسَدِيْنَ. (الانباء: 70/21)
"اوران لوگوں نے تو ابر جیم کابرا چاہاتھا مگر ہم نے انہیں کو نقصان میں ڈال دیا۔"
دوسرے مقام برفر مایا:

فَجَعَلُنَهُمُ ٱلْآخُسَرِين (الصّافات:98)

''انہوں نے ابر ہیم کے ساتھ جال چلنا جا ہی مگر ہم نے انہی کوزیر کر دیا۔'' انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی۔ آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نژیب ہوگی ہس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں۔ انہیں و ہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا ، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے، جواللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی:

(إِنَّهَا مُسْقَرًّا وَمُقَامًا ) الفرقان:66

### شنور بیشے کے بیان کردہ سیجوا تعات کے میان کردہ سیجوا تعات کے میان کردہ سیجوا تعات کے میں انتخاب کے 248 کے کا

''اوردوز خ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔''
ام المحومنین سیدہ عاکشہ صدیقہ ﷺ نے فر مایا: ۔

'' چھیکلی کوقل کر دیا کرو''، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں

(اسے تیز کرنے کے لئے) پھونکیں مارتی تھی۔''
چنا نچہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں ماردیا کرتی تھیں۔

حضرت نافع رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ ایک عورت ام المئومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دیکھا کہ ایک نیز ہموجود ہے۔ اس نے کہا: یہ نیز ہ کس لئے ہے: فر مایا: '' ہم اس کے ساتھ چھپکیوں کو مارا کرتے ہیں۔'' پھرانہوں نے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد سنایا:۔

"جب ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا، تو تمام جانورآگ بجھانے کی کوشش کرنے گئے، سوائے چھپکی کے۔جو پھونکیں مار کرآگ سلگانے لگی تھی۔'

(١) تفسير الطبري 10\58 تفسير سورة الابياء ' آيت : 69

(٢)صحيح البخاري 'احاديث الانبياء ُباب قول الله تعالىٰ

(وتتُحذالله ابراهيم خليلا) حديث: 3359 وصحيح مسلمُ السلامُ باب استجاب قتل الوزغ، حديث. 2237

(<sup>m</sup>) مستداحمد: 6\200 (<sup>m</sup>) مستداحمد: 6\217





# عورتوں کی کہانی آب بھیکی زبانی

میں اپنے خاوند کی باتنیں شائع نہیں کرتی ..... مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے چور ہے کہ کہیں وہ مجھے چور نہ دے ۔...میں بیان کرنے آئن گی ....زرہ زرہ بیان کر کے رکھ دوں گی۔ مرادیہ ہے کہاس میں بکثر ت عیب ہیں۔ تیسری نے کہا: -

میرا خاوند دراز قد ہے۔۔۔۔۔اگر میں اسکے بارے میں بولوں۔۔۔۔۔تو مجھے طلاق مل جائے ۔۔۔۔۔اوراگر جیپ رہوں ۔۔۔۔۔تو مجھے پیج ادھر میں ڈال رکھے۔۔۔۔۔یعنی ایسا جیسے کدکوئی بے خاوندوالی ہو۔

چوتھی نے کہا:-

میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح ہے ....اس میں نہ گرمی ہے ....اور نہ

### 

سردی نہ خوف ہے ۔۔۔۔ نہاں ہے جی اکتا تا ہے ۔۔۔۔ غرض یہ ہے کہ خوبیون سے آراستہ ہے ۔۔۔ اس ہے جی نہیں گھبرا تا ۔۔۔ کیونکہ اس میں کوئی نا گوار بات نہیں ۔ یا نچویں نے کہا: -

میرا فادندا گرآتا ہے ۔۔۔۔ تو چیتا ہے ۔۔۔۔ یعنی نرم خونی کرتا ہے ۔۔۔۔ اوراگر جاتا ہے تو شیر ہوجاتی ہے ۔۔۔۔ جو گھر میں رکھ دیتا ہے ۔۔۔۔ چو گھر میں رکھ دیتا ہے ۔۔۔۔ چر گھر میں رکھ دیتا ہے ۔۔۔۔ چر گھر میں اور دیتا ہے ۔۔۔۔ پر گھر کی اس کو بیٹ اس کو بیٹ ہے کہ دہ کرتم ہے ۔۔۔ اور شیر کے سوتا بہت ہے ۔۔۔۔ اور وہ ایک ور ندہ جانور ہے ۔۔۔۔ کو مت مقوی بمن ہے کام کرتا ہے ۔۔۔۔ اور وہ ایک ور ندہ جانور ہے ۔۔۔۔ کیونکہ گوشت مقوی بمن ہے اور عقل اور شیم کونبایت تیز کرتا ہے ۔۔۔۔ اور وہ امام مالک کے تر دیک طال ہے۔۔ چھٹی نے کہا:۔۔۔

لوگوں کے عیب اس میں جمع ہیں۔ا سے کچھ در لیغ نہیں کہ سر پھاڑ ڈالے یا ہڑیاں چور کر دے یا کھوپڑی توڑ دے۔ آٹھویں نے کہا:-

میرے خاوند کا بدن ٹٹو لنے میں خرگوش کی طرح نرم معلوم ہوتا ہے اور اس سے زرنب کی خوشبوآتی ہے۔ نوس نے کہا: -

میرا خاوند بلندستون والا سینی اس کا مکان عالیشان ہے سے آسکی تلوار کا برتلہ لہا ہے سینی دراز قد ہے سے را کھ کا اس کے یہاں ڈھیر رہتا ہے سے لیعنی لوگوں کی ضیافت سے اس کی بہت کچھ پکوایا کرتا ہے سے اور مکان ضیافت سے اس کی جائے بودو باش قریب ہے سے مدیث شریف میں ہے کہ ہر شئے کی ایک زکو قہ ہے اور مکان کی زکو ق خانۂ ضیافت ہے۔

وسویں نے کہا:-

میرا خاوند ما لک ہے .....کیما ما لک ہے کہ اس سے بہتر متصور نہیں ..... اس کے بکثر ت اونٹ ہیں .....جو چرنے کم جاتے ہیں .....اور جب با ہے کی آواز سنتے ہیں .....تو انہیں یفین ہوجاتا ہے ....کہ اب مارے جائیں گے .....یعنی مہمانوں کے لئے ہم ذبح ہوں گے۔

گیارهویں نے کہا: -

میرا خاوندابوذ رع ہے ۔۔۔۔ابوذ رغ کا کیا کہنا ہے۔۔۔۔اس نے توزیوروں سے میرے کان لادکر جھلملا دیئے۔۔۔۔۔اور میرے بازوں میں فربھی سے نری چر بی ہی چر بی میر دیا ۔۔۔۔۔اور مجھے ایسا خوش کیا کہ میں اپنے جی میں پھوٹی نہیں سائی ۔ تھوڑی سی بکریوں والے غریب کنے سے مجھے لایا تھا۔۔۔۔۔اور اپنے یہاں لاکر مجھے

### خ حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات

ایسے گھر کا بنا دیا .....کہ جن کے بہاں گھوڑے اونٹ، گائے اور کھیت سبھی کچھ ہے۔ اس کے پاس مجھے کوئی برانہیں کہتا .....اور سونے پر آتی ہوں .....تو شام سے مبح کردیتی ہوں .....اور بینے پر آتی ہوں تو خوب جی بھر کریں لیتی ہوں۔

(شافعی کا قول ہے کہ میں نے کوئی موٹاعقلمند نہیں دیکھا)اورا پنے پڑوس کو غصہ دلاتی ہے .....یعنی ایسی حسین ہے کہ اس کی صورت دیکھ کرجلتی ہے .....

ابو ذرع کی لونڈی بھی کیا خوب لونڈی ہے۔ ہماری با تیں مشہور نہیں ہونے دیت .....اور نہ کھانے پینے ہونے دیت .....اور نہ کھانے پینے کی چیزوں میں خیانت کرتی ہے .....اور ہمارے گھر کوخراب نہیں رکھتی .....ایعنی کھانا خراب نہیں ہونے دیت ..... بلکہ عمرگ سے بکاتی ہے .....اور کھانے خوب خوب کھانا خراب نہیں ہونے دیت ..... بلکہ عمرگ سے بکاتی ہے .....اور کھانے خوب خوب کھانی ہے .....

بعض نے کہا ہے مطلب یہ کہ گھر میں کوڑ انہیں رہنے وی اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے بچے نہیں ہیں اور محتب طبری نے کہا ہے کہ کھانے کی چیزیں کونے کہا ہے کہ کھانے کی چیزیں کونے کھدرے میں چھیائے نہیں پھرتی۔

پھراس نے بیان کیا کہ ایک روز ابوذرع کا کہیں جانا ہوا .....اور دودھ کی مشکیں حچلکتی جاتی تھیں ....۔اے ایک عورت ملی ....۔جسکے چیتے کی طرح دو بچے مشکیس جسکے چیتے کی طرح دو بچے .....

تھے۔ تب اس نے مجھے طلاق دے دی .....اوراس سے نکاح کرلیا۔
میں نے اس کے بعد ایک سردار سے نکاح کرلیا ..... جوسبک سیر گھوڑ ہے
پرسوار ہوتا تھا ..... اور نیز ہ لے کر چلتا تھا ..... شام کومیر ہے پاس بکثر ت اونٹ لا یا
اور مجھے ہرتنم کی چیزوں کی .....ایک ایک جوڑی دی ..... اور بولا: اے ام زرع! کھا اور اپنے کنبہ والوں کو کھلا۔
پھراس نے کہا کہ اگر میں وہ تمام چیزیں جواس نے مجھے دی تھیں ..... جع کروں۔
جب بھی ابوذ رع کے ایک جھوٹے سے برتن کوئییں پہنچ سکتیں ..... رافعی نے کہا ہے
کہ سرز مین یمن کے ایک قرید میں ایا م جا بلیت میں یہ لوگ رہتے تھے۔

( صحیح بخاری)





## شو ہر کی اطاعت کی وجہ سے مغفرت

٩ > ..... عَنُ اَنَسُ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ اَنْ رَجُلًا خَرَجَ وَامَرَامُرَءَ تَهُ اَنْ لَا تَخُوجَ مِنْ بَيْتِهَا وَكَانَ اَبُوهَا فِى اَسْفَلِ اللّهِ مَا فِى اَسْفَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَامْرَامُرَ ءَ تَهُ اَنْ لَا تَخُوجَ مِنْ بَيْتِهَا وَكَانَ اَبُوهَا فِى اَسْفَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَ كَرَثُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ اَ طِيْعِى زَوْجَكَ فَمَا تَ اَبُوهَا فَارُسَلَتُ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَفَالَ اَ طِيْعِى زَوْجَكَ فَمَا تَ اَبُوهَا فَارُسَلَتُ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْقِيعِي زَوْجَكِ فَارُسَلَ اللّهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْمَاعِيْمَ وَوَجَكِ فَارُسَلَ اللّهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْمَاعِيْمَ إِلْوَ جِهَا "
ان اللّه قَدُ عَفَرَ لِا بِيُهَا لِطَا عَتِهَا لِزَوْ جِهَا "
(محمع ٣ ص ٢١٣)

> اس کے پاس بیہ پیغام بھیجا: -'' اللّٰہ پاک نے تمھارے شوہر کی اطاعت کی وجہ ہے تمھارے والد کی مغفرت کردی۔''



## بنی اسرائیل کی دوعورتوں کا قصہ

آخریشخص تنگ آگر.....ا پی ضعیف و نا تواں والدہ کوہمراہ لے کرنگل کھڑا ہوا.....اورایک لق و دق ہے آب و گیاہ جنگل میں اس کو جھوڑ آیا .....جس سے اس کا مقصد یہ تھا .....کہ وہ ہے آب و دانہ ..... یہاں پڑی رہ کر مرجائے گی .....اوراس جنگل کے درندے اس کو بھاڑ ڈالیس گے۔

چنانچہ جب وہ شخص .....اپنی اس صابرہ اورضعیف ماں کو .....اس کسمپری کی حالت میں چھوڑ کر چلا .....اوراس کو جنگل کے درندوں نے آگھیرا .....تو اللّٰہ کی جانب ہے ایک فرشتے نے اس کے پاس آگر دریا فت کیا: -بردی بی ایہ جو آوازیں آرہی ہیں کیسی ہیں؟

### و منور الله كان كروه سيح واقعات الله واقعا

ضعیفہ نے کہا بہت اچھی آوازیں ہیں .....اونٹ گائے بکریاں بول رہی ہیں ..... اونٹ گائے بکریاں بول رہی ہیں ..... بہتر ہے انشاء اللہ ایسا ہی ہوگا ..... بیہ کہہ کروہ فرشتہ تو چلا گیا۔

اب صبح ہوئی تو کیاد کیھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ گائے ، بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔اگلے روز اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو سہی آخر بوڑھی ماں یرکیا گزری۔

غرض جب بیٹے نے جا کر دیکھاتو ماں کے قریب تمام جنگل اونٹ، گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ جس کو دیکھ کراس نے جیران ہوکرا پنی والدہ سے معلوم کیا کہاماں آخر میں بید کیا دیکھ دیا ہوں؟ بتاؤتو ماجرا کیا ہے؟ ماں نے کہا: -

بیٹے تونے میری نافر مانی کی ..... اور اپنی بیوی کی اطاعت کی ....اللہ نے مجھے میر ہے صبر کا پھل دیا ہے۔

اپنی والدہ کی بیہ گفتگوس کروہ شخص بہت نا دم وشرمندہ ہوا۔۔۔۔۔اوراپی والدہ کواس عطائے خدا وندی کے ساتھ گھر لے آیا ۔۔۔۔۔اب کیا تھا۔۔۔۔۔اس کی بیوی کو ساس کی پیمتیں دیکھ کرکیسے بر داشت ہوتا۔۔۔۔۔؟

اپنے شوہر سے ضد کرنے گئی .....کہ میں اسوقت تک ہر گزنجھ سے خوش نہ ہونگی ..... جب تک تو میری بوڑھی نابینا ماں کو بھی ..... اسی جنگل میں نہ چھوڑ آئے ..... جہاں اپنی ماں کوچھوڑ کر آیا تھا ..... مجبوراً و مخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی و ہیں لے جا کر چھوڑ آیا۔

اب جب شام ہوئی .....اوراس بڑھیا کودرندوں نے آ کر گھیرلیا .....تو پھر خدا کے حکم سے ....اس فر شتے نے آ کر .....اس بوڑھی عورت ہے معلوم کیا .....کہ www.besturdubooks.net

یہ کسی آوازیں ہیں .... جوتو سن رہی ہے؟

بڑھیا نابینا تو تھی ہی ..... کہنے گئی بیتو درندوں کی آوازیں ہیں ..... جو مجھے بھاڑنے کے لئے آئے ہیں ..... بیتن کرفر شتے نے کہاانشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔

یہ کہہ کرفرشتہ تو چلا گیا اور اور درندوں نے چیر پھاڑ کر بڑھیا کو تکا بوٹی کر دیا جب صبح ہوئی ، تو اس شخص کی بیوی نے پھراپنے شوہر پر تقاضا شروع کیا کہ جا کر دیکھے تو میری ماں پر کیا گزری اور اس نے کیا کچھ جمع کیا۔

( کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی

www.besturdubooks.net (کے ہوں گے)

گر جب اس شخص نے وہاں جاکر دیکھاتو کیسے مولیثی ؟ بڑھیا ہے جنگل تو کیا ۔۔۔۔۔ کہاں بھی خالی ہو چکاتھا۔۔۔۔۔ اس کا کہیں نشان بھی نہ پایا ۔۔۔۔۔ کیونکہ اس کا تو رات ہی کوکام تمام ہو چکاتھا۔۔۔۔ جہاں تہاں ٹوٹی بھوٹی ہڈیوں کے سوا بچھ بھی نہ پایا جو جمع کر کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے لاکرر کھ دیا ۔۔۔۔۔ اور بیوی ان کو دیکھ کر جو جمع کر کے اس نے اپنی بیوی کے سامنے لاکرر کھ دیا ۔۔۔۔۔ اور بیوی ان کو دیکھ کر اپنے خیال کی غلط تعبیر سے جیران رہ گئی ۔۔۔۔۔ آخراسی غم میں گھل گھل کروہ خود بھی مرگئی ۔۔۔۔۔ میدو بغض کا بہی نتیجہ ہوتا ہے۔۔ (حیرالموانس)





### زنا كرنا نيكيول كوكها كيا! واقعه

وَعَنُ آبِي ذَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ: (تَعَبَّدَ عَا بِد" مِنُ بَنِي اِسُرَائِيُلَ فِيي صَو مِعَتِهِ سِتَّيْنَ عَا مَاوَ أُمُطِرَتِ الْأَرْضُ فَا خُطَرَّتُ [و اشرف] الرَّاهِبُ مِنُ صَوُ مَعَتِهِ فَقَا لَ لَوُ نَزَلْتُ فَذَكَرُتُ فَا زُ دَدُ تُ خَيُرًا فَنَوْلَ وَ مَعَهُ رَغِيُفٌ أَوْ رَغِيُفَان فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الْاَرْضِ لَقِيَتُهُ امُراَةَ فَلَم ' يَوْل يُكُلُّمُهَا وَ تُكَلَّمُهُ حَتَّى غَشِيَهَا ثُمَّ أُغُمِيَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ الْغَدِيْرَ يَسْتَحِمُ فَجَاءَ سَائِل" [فَاو ما] اِلَيْهِ اَنَّ يَا خُذَ الرَّغِيُفَيُن ثُمَّ مَاتَ فَوُ زِنَتُ عِبَا دَهُ سِتَّيْنَ سَنَةً بِتِلُكَ الزَّ نِيَةِ فَرَجَحَتُ الزَّنِيَةُ بِحَسَنَا تِهِ ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيُفُ أَوَّ الرَّغِيُفَانِ مَع حَسَنَا تِهِ فَرَجَحَتُ حَسَنًا تُهُ فَغُفْرَ لَهُ ( رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ)

حضرت ابوذ رها بيان كرتے بي كدرسول الله الله على فرمايا: -"بنی اسرائیل میں ہے ایک عبادت گزارنے اپنے گر ہے میں ساٹھ سال تک عبادت کی ۔ بارش ہوئی اور زمین ہری بھری ہوگئی۔ راہب نے اپنے گر ج

ہے جھا نکااور کہنے لگا:-

''اگر میں اتر کر ذکر کروں تو میری نیکی بڑھ جائے گی۔'' وہ نیچے اتر ا۔۔۔۔اس کے پاس ایک یا دوروٹیاں تھیں ۔۔۔۔۔وہ زمین برہی تھا كرسامنے سے ایک عورت آگئی ..... وہ آپس میں باتیں كرتے رہے .... يہال تک کہاس نے اس سے جماع کرلیا ..... پھراس برعثی طاری ہوگئی ..... وہ تالاب میں نہانے لگ گیا ....اتے میں ایک سائل آگیا ....اس نے اس کی طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا.....كەد دنوں روٹياں لےلو..... پھرا ہے موت آگئی۔ جب اس کی ساٹھ سالہ عبادت کواس کے زنا کے ساتھ تو لا گیا تو زنا نیکیوں ہے بھاری ہوگیا ..... پھر ایک یا دو روٹیاں اس کی نیکیوں کے ساتھ شامل کی سنیں .....تواس کی نیکیاں بھاری ہوئئیں اورا ہے معاف کردیا گیا۔ (ابن حبان)



## معراح میں آپ ایک کی آدم سے ملاقات

۸۲ ...... صحیحین کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے اس میں بیان ہے کہرسول اللہ ﷺ بہلے آسمان میں آ دم العلیلیٰ سے ملے تو انہوں نے فر مایا '' نیک نبی اور نیک میٹے کوخوش آمدید۔''

آدم العَلَيْن کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے .....اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے ......تو (خوش ہوکر) بنس بڑتے ۔۔۔۔ افراد تھے ...... تو (خوش ہوکر) بنس بڑتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو بڑتے ..... (نبی ﷺ نے فر مایا) میں نے کہا: جبر میل! (العَلَیْن) یہ کیا معاملہ ہے؟"انہوں نے فر مایا:

'' یہ آدم الطیفی ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور بائیں طرف جہنمی روحوں کود کھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔''
اس حدیث میں یہ بھی ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی نے فرمایا:

میں یوسف العَلَیٰلاً کے پاس سے گزرا .....تو میں نے ویکھا کہ انہیں آ دھاحسن و جمال عطاموا ہے۔

اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ انہیں آ دم الطینی سے آ دھا حسن ملاتھا ..... یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے ..... کیونکہ آ دم الطینی کواللہ تعالی نے خودا پنے دست مبارک سے تخلیق فر مایا ..... اور ان میں روح ڈ الی ..... اللہ تعالی اس اہتمام کے ساتھ جسے پیدا کر ہے ..... وہ بہترین اور خوبصورت ہی ہوسکتا ہے۔

الہدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا فر مائی ..... تو فرشتوں نے کہا: -

> "اے ہمارے مالک! یہ ہمارے لئے خاص کردے ..... کیونکہ تونے بن آ دم کے لئے دنیا پیدا کی ہے .....وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔''

> > الله تعالى نے فرمایا:-

"میری عزت وجلال قتم! بینهیں ہوسکتا .....کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ..... اس کی نیک اولا د کو..... ان ( فرشتوں ) کے برابر کردوں ..... جنہیں میں نے ..... مُحن ..... کہااوروہ وجود میں آگئے۔"





## موت كافرشته

٨٣ .... صحيح بخارى شريف مين حضرت موسى العَلَيْهِ كَا قصه آتا ہے:-

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: أَرُ سِلَ مَلَكِ الْمَوُتِ إِلَى مُو سَى فَلَدَمُ اجَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: اَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبُدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوُتَ! قَالَ: اَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبُدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ! قَالَ: إِرْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلُ لَّهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتُنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتَ يَدَهُ بِكُلِّ شَعُرَةٍ سَنَة " قَالَ إِرْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلُ لَّهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتُنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتَ يَدَهُ بِكُلِّ شَعُرَةٍ سَنَة " قَالَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ اَنُ لَا اللَّهُ عَزَّوجَلَّ اَنُ لَيْهُ مِنَ اللهَ عَزَّوجَلَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ اللهُ عَزَوجَلَّ اللهُ عَزَوجَلَّ اللهُ عَزَوجَلَّ اللهُ عَزَوجَلَ اللهُ عَزَوجَلَ اللهُ عَزَوجَلَ اللهُ عَزَوجَلَ اللهُ عَنَ اللهُ عَزَوجَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْوجَالهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت الى ہرىرہ رہ الله سے روایت ہے كہ حضرت عزرائیل العلی خضرت موسی العلی العلی خضرت موسی العلی العلی العلی الموت ان كے باس آئے، تو انہوں نے حضرت عزرائیل العلی کو کھیٹررسید كردیا۔ انہوں نے جاكر شكایت كی:

یااللہ! آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے ..... جودنیا میں رہنا جا ہتا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا: -

تم نے پہلے اجازت نہیں لی .....آ نکھ تو تمھاری بنادیتے ہیں .....۔ دوبارہ جاؤ .....جاکران سے پہلے پوچھواوران سے کہو .....۔اگر دنیا میں رہنا جا ہتے ہیں .....۔ تو ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں ....۔ جتنے بال ہاتھ کے بیچ آئیں گے ....۔ استے سال ان کی عمر مزید بردھادیں گے۔

اب حضرت عزرائيل العَليْعلىٰ دوبارة تشريف لائے .....سلام عرض كيا اور حق

تعالى شائهُ كاپيغام ديا.....

کہ وقت تو آپ کا آچکا ہے۔۔۔۔۔۔کین اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔تو اللہ تعالی فرماتے ہیں۔۔۔۔۔کہ ایک بیل کی بہت پر ہاتھ رکھیں ۔۔۔۔۔۔اس کے نیچ جتنے بال آئیں گے۔۔۔۔۔۔اتنے سال آپ کی عمر برد ھادی جائے گی۔۔ مولی الطفیلہ کو بیغام ملاتو ارشا دفر مانے گئے:

اس کے بعد کیا ہوگا؟

کہنے لگے کہ پھر چلیں گے! فرمایا: پھر ابھی کیوں نہ چلیں! چنا نچہ فرمانے لگے کہ: مجھے ذراوہاں تک پہنچادو، (رمیة بحجر) بیت المقدس کے قریب وہاں پہنچاتوروح قبض ہوگئے۔''





### بہرون ہے؟

آدم الطَّنِيلِ فَي كَهَا: يارب!بيكون بين؟

الله تعالى نے فرمایا: یہ تیری اولا د ہے۔

آپ کوان میں ایک آ دمی نظر آیا، جس کی پیشانی کی چک آپ کو بہت اچھی گی۔

آدم الطنيين فرمايا: يارب اليكون م؟

الله تعالى نے فرمایا: پیتیری اولا دمیں آخری زمانے کی قوموں میں سے

ایک آدمی ہے،جس کانام داؤد ہوگا۔

آدم العَلَيْلِ نِ فرمايا: يارب تونے اس کی عمر کتنی مقرری ہے؟

الله تعالى نے فرمایا: "ساٹھ سال-"

آدم الطيلا في فرمايا: يارب!الم ميرى عمر مين سے جاكيس سال عطاكردے

جب آدم الطّنِين کی عمر کمل ہوئی ، تو موت کا فرشتہ آگیا۔ انہوں نے فرمایا:
کیا میری عمر میں سے جالیس سال باقی نہیں ؟ اس نے کہا: کیا وہ آپ نے اپنے
بیٹے داؤد الطّنِین کونہیں دے دیئے۔ آپ الطّنِین نے انکار کیا، تو آپ کی اولا دمیں بھی
انکار کی عادت رہی۔ آدم الطّنِین بھول گئے، آپ کی اولا دبھی بھو لنے والی ہوئی۔ آدم
انگار کی عادت رہی ہوئی آ کمی اولا دبھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ "
(ترفدی)

www.besturdubooks.net



# خضر العَلِيهُ لِإُومُوسَى العَلِيهُ لِأَ كَى ملا قات

۸۵ ..... قرآن مجید ہے اور صحیحین کی صریح حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بی اسرائیل کے پیغیبر حضرت موسیٰ بن عمران القلیلا ہی تھے، جو خضر القلیلا کے پاس گئے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن جبیر رہے ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا:
میں نے عبداللہ بن عباس کے ہا: نوف بکالی کا خیال ہے کہ خضر القلیلا کے ساتھی موسی وہ نہیں تھے، جو بنی اسرئیل کے نبی تھے۔

حضرت عبدالله بن عباس فيه نفر مايا:-

الله كادشمن غلط كهتا ہے جميں ابی بن كعب ﷺ في بتايا كمالله كے رسول الله في في مايا: موسى الكيليٰ بني اسرئيل ميں كور ہوكر خطبہ دينے گئے۔ آپ سے بوچھا گيا: سب سے براعالم كون ہے؟ آپ نے فرمايا: سب ن فرمايا

کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی۔ (یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔) اللہ نے آپ کی طرف وجی کی:
"دووریاوُں کے ملنے کی جگہ میراایک بندہ ہے جو بچھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔''

موسی العَلَیٰ نے عرض کی : ''یارب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟'' رب تعالیٰ نے فر مایا : ''ٹو کری میں ایک مچھلی رکھ لے، جہاں وہ گم

ع حری کی ایک چی کی رکھ ہے، جہال وہ م ہوجائے گی ، وہاں وہ ملے گا''

حضرت موسی الطنیخ نے ایک مجھلی لے کرٹوکری میں رکھ لی اور (سفر پر) روانہ ہوئے ۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون الطنیخ بھی روانہ ہوئے ۔ چلتے وہ ایک چٹان تک پہنچ، وہاں وہ رخت سفرر کھ کرسو گئے۔

(اس دوران میں) ٹوکری میں مچھلی تڑ پی اورٹوکری ہے نکل کرسمندر میں جاگری۔سمندر میں جاگری۔سمندر میں اس کا راستہ ایک سرنگ کی طرح بن گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی (کی گزرگاہ) سے پانی کی روانی روک دی اورایک طاق سابن گیا۔

جب حضرت موسی العَلَیْ بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انہیں مجھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ چنا نچہوہ ون کا باقی حصہ بھی چلتے رہے اور پھر رات بھر بھی چلتے رہے۔ اگلے دن موسی العَلَیْ نے اپنے خاوم سے فر مایا: (ا تِنَاغَدَ آ ءَ مَا لَقَدُ لَقِیْنَا مِنْ سَفَرِ مَا هَذَا نَصَبًا)

''لا ہمارانا شتہ دے۔ہمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔'' نبی کریم ﷺ نے فر مایا: –

'' حضرت موسی النظیالا کو پہلے تھا وٹ محسوس نہیں ہوئی ، حتی کہ اس جگہ ہے آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔'' تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی:
اَدَءَ یُتَ اِذَ اَوَیُنَاۤ اِلَی الصّخُورَ قِ فَا نِی نَسِیْتُ الْحُوتَ وَ مَآ اَسْنِیهُ اِلّا الشَّیْطُنُ اَنُ اَ ذُکُرَ ہُ وَ اتّحَدَسَبِیلَهُ فَی الْبُحُو عَجَبُ الْسُنِیهُ اِلّا الشَّیْطُنُ اَنُ اَ ذُکُرَ ہُ وَ اتّحَدَسَبِیلَهُ فَی الْبُحُو عَجَبُ الْسُنِیهُ اِلّا الشَّیْطُنُ اَنُ اَ ذُکُرَ ہُ وَ اتّحَدَسَبِیلَهُ فَی الْبُحُو عَجَبُ اللّا الشَّیطُنُ اَنُ اَ ذُکُرَ ہُ وَ اتّحَدَسَبِیلَهُ فَی الْبُحُو عَجَبُ کیا آپ نے ویکھا بھی ؟ جبکہ ہم پھر سے ٹیک لگا کرآ رام کررہے تھے۔و ہیں میں چھلی بھول گیا تھا۔دراصل شیطان ہی نے مجھے تھے۔و ہیں میں چھلی بھول گیا تھا۔دراصل شیطان ہی نے انو کھے معلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔اس چھلی نے انو کھے طور پر دریا میں اینارستہ بنالیا۔

### م حضور کھے بیان کردہ سے واقعات کی حضور کھی کے بیان کردہ سے واقعات کی

فر مایا: مجھلی کے لئے سرنگ بن گئی اور پیہ چیز موسیٰ اور آپ کے خادم کے كئة تعجب كاباعث موكئي \_ تب حضرت موسى عليه السلام نے فرمايا:

ذلِكَ مَا كُنَّا نَبُغ فَا رُتَدًا عَلَى اثَارِ هِمَا قَصَصًا

یمی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے۔

وه دونوں اپنے نشانات قدم و کیھتے و کیھتے چٹان تک جا پہنچے ۔ ویکھا کہ ایک آ دمی كير ااور هے موجود ہے۔حضرت موسیٰ التَليْ اللهٰ نے سلام کہا۔

میں موسیٰ ہوں۔ آپ نے فرمایا:

انہوں نے کہا : "بنی اسرائیل کے موسیٰ ؟"

جي بان! مين آي كي خدمت مين اس لئے حاضر موا آپ نے فرمایا:

ہوں کہآ یہ کو جوعلم عطا ہوا ہے، مجھے سکھا دیں۔

إنَّكَ لَنُ تُسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبُرًا ..... "آ بِمير ب انہوں نے کہا

ساتھ ہرگز صبرنہیں کر سکتے۔''

اے موسیٰ! میرے باس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جواس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جواس نے آپ کوسکھایا ہے مجھے حاصل نہیں۔

حفرت موسى عليه السلام نے فرمایا:-

سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ الْمُلَّهُ صَابِرًا وَ لَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا انشاء الله آپ مجھے صبر کرنے والا یا ئیں گے اور میں کسی بات مين آپ كې نا فرماني نه كروب گا

حضرت خضرعليه السلام نے فرمایا:

فَإِنِ اتَبَعُتَنِیُ فَلَا تَسُئَلُنِیُ عَنُ شَیْء حَتَّی اُحْدِث لَکَ مِنْهُ ذِکُرًا اگرآپ میرے ساتھ ہی چلنے پراضرار کرتے ہیں، تو (یا درہ) کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھنا، جب تک میں خوداس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔

پھروہ دونوں چلے، ساحل پر بیدل چل رہے تھے کہ کہ ان کے پاس سے
ایک کشتی گزری ۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کرلیں
۔ انہوں نے حضرت خضر العلیٰ کو بہچان کر بغیر کرائے کے سوار کرلیا۔ جب وہ کشتی میں سوار شخصی، آپ نے اچا تک و یکھا کہ خضر العلیٰ نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا ہے۔ موسی العلیٰ نے کہا:۔

ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی کہ کشتی والوں کو ڈبودیں۔ بیتو آپ نے بردی (خطرناک) بات کردی۔

خضر العَلَيْلا نے جواب دیا:

اَلَمُ اَقُلُ اِنْکَ لَنُ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبُرًا

"" میں نے تو پہلے ہی جھے سے کہددیا تھا کہتو میر ہے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا"
حضرت موسی العَلَیْلا نے جواب دیا:

لَا تُنُو احِدُ نِی بِمَا نَسِیْتُ وَ لَا تُرُ هِفُنِی مِنُ اَمُوی عُسُرًا

"میری بھول پر مجھے نہ پکڑ ہے اور مجھے میرے معاطع میں تنگی میں نہ ڈالئے۔"

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ پہلاسوال موئی علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔
اس دوران میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بھرلی



حفرت خضر العَلَيْلا نے فر مایا:-

''میرااور تیراعلم الله کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی (معمولی اور قلیل) ہے جیسے سمندر کے مقابلے چڑیا کی چونچ میں جانے والا مانی ''

پھر (دریائی سفر کلمل ہونے پر) وہ کشتی سے نکلے۔ جب وہ کنارے پر چلے جارہے سخے، اچا تک خضر العَلَیٰیٰ کو ایک لڑکا نظر آیا جولڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر العَلَیٰیٰ نے اس کا سرپکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سرجسم سے جدا کردیا۔ اس طرح اسے قل کردیا۔ موسیٰ العَلَیٰیٰلٰ نے کہا:

اَقَتَلْتَ نَفُسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفُسِ طَ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا كيا آپ نے ایک بے گناہ مخص کوناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا ؟ بے شک آپ نے تو ہوی نا پہند بیرہ حرکت کی۔'

وہ کہنے گئے: ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آلم اَقُلُ إِنّکَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِیَ صَبُرًا ' ۔ ۔ ۔ ۔ کیا میں نے تم ہے ہیں کہا تھا کہتم میرے ہمراہ رہ کر ہر گرض نہیں کر سکتے ''
یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ العَلَیٰ اللّٰ نے جواب دیا:

قَالَ إِنْ سَا لُتُكَ عَنُ شَيْءٍ بَعُدَ هَا فَلا تُصْحِبُنِي قَدُبَلَغُتَ مِنُ لَدُنِي عُدُرَافَا نُطَلَقَهَا وَحَتَّى إِذَا آتَيَا آهُلَ قَرُ يَةِ اسْتَطُعَمَا آهُلَهَا فَا بُدُ نِي عُدُرَافَا نُطَلَقَهَا وَحَتَّى إِذَا آتَيَا آهُلَ قَرُ يَةِ اسْتَطُعَمَا آهُلَهَا فَا بُدُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آکران سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے

ان کی مہمانداری سے صاف انکار کردیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جوگرا چاہتی تھی۔ اور درست چاہتی ہوئی تھی۔ اور درست کے اور درست کردیا۔ موسی العلیانی نے کہا: -

ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا ..... لَوُ شِئْتَ لَتّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجُرًا .....اگرآپ چاہے تواس پراجرت لے لیتے۔

خضر العَلَيْكِين في كبها:-

( هلذَافِرَا قَ بَيُنِي وَ بَيُنِيكَ سَا نَبِنُكَ ذَلِكَ تَا وِيُلُ مَالَمُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا)

''بس! بيجدائى ہے مير ہے اور تير ہے درميان اب ميں تجھے ان

ہاتوں كى اصليت بتاؤں گا، جس پر تجھ ہے صبر نہ ہوسكا۔'

اس كے بعد پوراوا قعہ بيان فرمايا (جوسورہ كہف كى آيت ٨٦ كى ذكر ہواہے)

رسول الله ﷺ في فرمايا: -

جی جاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا۔



### موى العَلَيْ إوردور نے والا پھر

AY.

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِنَّ مُوسَىٰ كَانَ رَجُلاً حَيِّيًا سِتَيُسَرَا لاَ يُسِرَى مِنُ جِلْدِهِ شَىءٌ اِسْتِحْيَاءً فَاذَاه مَنُ اذَاهُ مِنُ بَنِى السَّرَائِيُسَ فَقَالُوا مَاتَسَتُّرَ اللَّهِ مِنْ عَيْبِ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصَّ اَوُ أُدُرَةٌ وَاللهُ اَرَادَ اَنُ يُبَرِّئَهُ فَخَلا يَوُمًا وَحُدَهُ

حضرت ابوهريره هي سروايت بكرسول الله الله على فرمايا: -

حضرت موسیٰ القلیٰ ہوئے حیا داراورجسم کو پوری طرح و ھانپنے والے مخص تھے۔ان کی شرم و حیا کے سبب کوئی ان کا بدن نہیں دیکھ سکتا تھا۔انہیں ایذا پہنچانے کے لئے بنی اسرئیل کے پچھافراد نے کہا آپ اپنے بدن کا اس قدر پردہ کسی عیب یا جلدی بیاری مثل برص یافتق کی وجہ ہے کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جاہا کہ آپ کا بے عیب ہونا ظاہر ہوجائے تو ایک روز حضرت موسیٰ القلیٰ نے تنہائی میں جاکرا پنے کپڑے اتارے اورایک پھر پرر کھ دیئے، پھر نہانے لگے۔

لِيَغْتَسِلَ فَوَضَعَ ثَوُبَهُ عَلَىٰ حَجَوِ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَجَمَعَ مُوْسَىٰ فِي أَثُوهِ

قارغ ہوکراپنے کپڑے کینے کے لئے آگے بڑھے تو پھران کے کپڑے

لے کر بھاگ اٹھا۔موسیٰ النکینیٰ اپناعصالیکر پھرکے پیچھے دوڑے اور فرمانے گئے: 
یقُولُ ثَوْبِی یَاحَجَرُ ثَوْبِی یَاحَجَرُ حَتَّی انْتَهٰی اِلَیٰ مَلاءً مِنُ بَنِیُ

اِسُو آئِیُل فَوَاوُهُ عُرُیَانًا اَحْسَنَ مَا حَلَقَ اللّٰه

اے پھر!میرے کیڑے دے دے۔

www.besturdubooks.net

اے پھر!میرے کیڑے دے۔

حتی کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ تک جا پہنچ ۔ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بے لباس جسم انتہائی خوبصورت اور بے عیب دیکھا۔

وَقَالُواْ وَاللَّهِ مَابِمُوْسِیٰ مِنُ بَاسٍ وَاَخَذَ ثَوْبَهُ اس طرح الله تعالیٰ نے آپ کوان کے لگائے ہوئے الزام سے بری فرما دیا۔اس وقت پچرکھہر گیا۔

وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنُ أَثَرِ ضَرُبِهِ ثَلْثًا أَوُ أَدُبَعًا أَوُ خَمُسٌ (مَضَعبه)
آپ نے اپنے کپڑے پہنے اور پھر کو اپنے عصا سے مارنے گئے۔ مسموی التکنیلائے مارنے سے پھر پرتین یا جاریا پانچ نشان پڑ گئے۔ مضورة الله فی اس واقعہ کوسنانے کے بعد فرمایا:-

الله كى تتم إ پيقر بران كى اس ضرب كے نشانات بي، تين يا جاريا با بي -اوراس واقعه كى جانب قرآن كريم كى آيت مباركه ميں اشاره فر مايا گيا ہے: -يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ امْنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِين اذَوْا مُوسىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا (الاحزاب)

اے ایمان والو! نہ ہوجاؤتم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موئی ں کوالیضاء پہنچائی، پھر اللہ نے ان کی برائٹ ظاہر فر مائی اس بات سے جوانہوں نے (بنی اسرائیل نے) کہی، اوروہ (موئی) اللہ کے نزدیک بہت صاحبِ وجاہت وحسن تھے۔

(حواله بخارى ومسلم)



## خیانت جہاد جسے مل کو بھی ضائع کردیتی ہے

رسول كريم على في فرمايا:-

اس نبی الطَّیْلاً نے جنگ کی اور شہر کے قریب اس وقت پہنچ، جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ کی تقا۔ تب آپ نے عصر کی نماز پڑھ کی یا اس کے قریب (عصر کے بعد ) کا وقت تھا۔ تب آپ نے سورج سے کہا: -

تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں ..... یا اللہ! اے پچھ دیر کے لئے روک دے۔

چنانچے سورج رکارہاحتی کہ فتح حاصل ہوگئی۔ تب انہوں نے غنیمت کا مال جمع کیا۔ آگ اسے جلانے آئی ،لیکن اسے جلائے بغیر بلیٹ گئی۔ تب انہوں نے فر مایا: تم لوگوں نے خیانت کی ہے۔ کچھ مال غنیمت چھپالیا ہے۔ اس

### خ حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی دی ہے انتخاب کے 273 کی کہ

لئے تھھا را جہا دقبول نہیں ہور ہا۔

رسول الله بي في ماما:-

اہذاہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی تو ایک (قبیلہ کے نمائندہ) آدمی کا ہاتھ ہے چپک گیا۔ آپ نے فر مایا: 
خیانت تمھارے ہی اندر ہے تیراپورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔

اس قبیلے (کے تمام افراد) نے بیعت کی تو دو تین آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے۔

نبی النظیمالا نے فر مایا: خیانت کا مال تمھارے پاس ہے، تم نے ہی خیانت کی ہے۔

ہے اس پر انہوں نے گائے کے سر جتنا سونے کا ڈلانکالا اور اسے میدان میں دوسرے مال غنیمت کے ساتھ دکھ دیا، تب آگ آئی اسے جلاگئی۔

ہم سے پہلے لوگوں کے لئے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔اللہ فی ماری کمزوری دیچے کراہے ہمارے لئے حلال کردیا۔

(مسند احمد ج ۲ص ۱۸ ۳ و صحیح مسلم۱۷۳۵)





# سچر سے اونٹی کی پیدائش

..... 1

وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُن زِ مُعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّكَ سَمِعَ النّبِي عَلَيْنَ اللّٰهِ بُن زِ مُعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّكَ سَمِعَ النّبِي عَلَيْنَ اللّٰهِ بُن رَمِع اللّٰهِ عَنْهُ إِنَّا كُورِ مِعْ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّا كُلُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

يَخُطُبُ وَ ذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِى عَقَرَ هَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يَخُطُبُ وَ ذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِى عَقَرَ هَا فَقَالَ رَجُلْ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِي رَهُطِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَ فَقَالَ يَعْمِدُ مَنِيْعٌ فِي رَهُطِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَ فَقَالَ يَعْمِدُ الْحَدُكُمُ فَيَ جُلِدُ الْمَرَأَ تَهُ جَلْدَ الْعَبُدِ فلَعَلَّهُ يُضَا جِعُهَا مِنُ احَدُكُمُ فَيَ جُلِدُ الْمَرَأَ تَهُ جَلْدَ الْعَبُدِ فلَعَلَهُ يُضَا جِعُهَا مِنُ الْحَرِيورِ يَوْ مِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمُ مِنَ الضَّرُطَةِ وَقَالَ لِمَ الْحَرِيرِ يَوْ مِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمُ مِنَ الضَّرُطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضَحَكُ احَدُكُمُ مِمَا يَفْعَلُ ؟

اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لئے ایک شریر آ دمی اٹھا ، جسے اپنے خاندان کی حمایت حاصل تھی ۔ پھر آپ بھٹے نے عورتوں کا ذکر فر مایا اور ان کے بارے میں نصیحت فر مائی ۔ آپ بھٹانے فر مایا :-

تم میں سے ایک آ دمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کوغلام کی طرح مارتا

### منور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے میں کا کہ دہ ہے واقعات کے میں کہ دہ ہے واقعات کے میں کا کہ ہے کہ ہے کہ کا کہ ا

ہے(اس نادان کو بیہ پہتنہیں ہوتا) کہ شاید اپنے دن کے آخر میں ( یعنی رات ) کواس کے ساتھ وہ ہم بستر کی کر ہے۔

مطلب بیرتھا کہ جب مردانی بیوی ہے اس طرخ فاکدہ اٹھانے اوراس کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرنے پر مجبور ہے تو بھر اسے بے رحمانہ انداز سے مارنے پٹنے کا کیا جواز ہے؟ اے تو عفو درگز رہے کام لینا جا ہے۔

بھرآپ نے لوگوں کو گوز مارنے (آواز سے ہوا خاری کرنے) پر ہننے (سے روکا) اور اس پر انہیں وعظ فر مایا تم سے ایک شخص ایسے کام پر کیوں بنستا ہے جسے وہ خور بھی کرتا ہے؟

فوائد:- اسلام نے اگر چہ ناگزیر حالات میں عورت کوسرزنش کرنے کی اجازت دی ہے۔لیکن اس کے لئے قرآن سے ایک حکیمانہ ترتیب بیمعلوم ہوتی ہے۔کہ پہلے انہیں وعظ ونصیحت کریں۔

اس ہے وہ نہ سمجھے تو رات کواس کے ساتھ سونا ترک کردیں۔ جوایک سمجھدارعورت کے لئے بہت بڑی تنہیہ ہے۔اس سے بھی نہ سمجھے تو پھر چبرہ اور سر چھوڑ کراس کی تھوڑی سی گوشالی کریں۔ بشرط یہ کہ ایسا کرنے ہے اس کے سدھرنے کی امید ہوورنہ اس سے بھی گریز بی بہتر ہے۔ تا ہم حسب ضرورت واقتضاء تینوں کام بیک وقت بھی کئے جاسکتے ہیں۔

لیکن وعظ ونصیحت کو بالکلیہ نظر انداز کر کے مارنا پیٹمنااور وہ بھی نہایت ہے رحمانہ طریقے ہے، جسکی اسلام نے قطعٔ اجازت نہیں دی صحیح نہیں۔

اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے اس پہنو کو واضح فر مایا ہے کہ جب مرد کے لئے عورت کا وجود نا گزیر ہے اور اس کے بغیر اس کے لئے رات گزار نامشکل ہے تو پھر اس کولونڈی غلام کی طرح کیوں مارتا ہے؟

www.besturdubooks.net

### شور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے دواقعات کے د

ا سے بیہ جھنا چاہیئے کہ اس کے بھی جذبات ہیں اور زندگی گزار نے کے لئے وہ بھی گاڑن کا ایک پہیہ ہے اگر اس کی گوشالی کی ضرورت بیش آبی جائے تو اس کی اس واقعی حیثیت کوسا منے رکھتے ہوئے بی مار بیٹ والا معاملہ کرے نہ کہ اس کی اس اہمیت کوفر اموش کروے۔

ای طرح کسی کے گوز مارنے پر (جسے ریح بھی کہتے ہیں) ہنسنا بداخلاقی ہے۔ آخر اس بنننے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ بیدا یک ایسی چیز ہے جس کا ارتکاب ہرانسان سے ہوتا ہے۔ اس لئے ہنس کراہے مجلس میں شرمندہ نہ کیا جائے





## 5 باتو ل كاا بهتمام كرو

.....9 /

انہوں نے فر مایا:-

'' بھائی جان مجھے ڈرلگتا ہے۔۔۔۔۔کہاگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سائے ۔۔۔۔۔تو اللہ تعالی مجھے سزادے گا۔۔۔۔ یاز مین میں دھنسادے گا۔

چنانچہ کئی النظیمیٰ نے بنی اسرائیل کومسجد اقطبی میں جمع کیا، منی کہ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونجی جگہ پرتشریف فر ما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فر مایا: -

الله تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں پڑمل کرنے کا حکم دیا ہے اور پیجی حکم دیا ہے کہتم لوگوں کوان پڑمل کرنے کا حکم دوں۔

۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی اور کوشریک نہ کرو۔ اسکی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا

جاندی کے عوض ایک غلام خریدا۔ وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آتا تھا۔ تم میں سے کس کویہ پیند ہے کہ اسکا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تصمیں پیدا کیا اور تصمیں رزق دیا لہذاتم اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرو۔

2☆ ..... میں شمصیں نماز کا حکم دیتا ہوں ۔ جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کر ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس (نمازی) کی طرف متوجہ رہتا ہے اس لئے نمازیڑھتے وقت ادھرادھرنہ دیکھو۔

ہے ہے۔۔۔۔ میں شمیں روز ہے رکھنے کا تھم دیتا ہوں۔اس ممل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے باس تھیلی میں کستوری ہواور ہر کسی کو اس کی خوشبو آرہی ہواللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے۔

کہ کہ ۔۔۔۔۔۔ میں شمصیں صدقہ کا تھم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے بکڑ کراس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیئے ہوں اور اسے اسے تل کرنے کے لئے (مقتل کی طرف) لے جارہے ہوں۔ وہ ان سے کہتا ہے: کیا میں شمصیں اپنی جان کا فدید ندوں؟ وہ اپنی ہرتھوڑی زیادہ چیز فدید میں دے کران ہے جان چھڑا لیتا ہے اوروہ اسے رہا کردیتے ہیں۔

کہ کہ کہ ۔۔۔۔ میں شمصیں اللّٰد کا ذکر کثر ت ہے کرنے کا تھم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آ دمی کے وشمن تیزی ہے اس کا تعاقب کررہے ہوں، ایسے کے جیسے ایک آ دمی کے وشمن تیزی ہے اس کا تعاقب کررہے ہوں، اچا تک اسے مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہوکر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے، جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے،



جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔

رسول الله على فرمايا: -

میں بھی شمص یا نجے باتوں کا حکم دیتا ہوں ،جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے:

﴿ 1 ﴿ الله الماتعد مناتعد منا

﴿ 2☆ .....(شرعی امیرکا) حکم توجه سے سنا۔

﴿ 3 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّالًا كُرْنَا لِهِ الْمُعْلِلُ كُرْنَا لِهِ الْمُعْلِلُ كُرْنَا لِهِ

- 二 グ 4 ☆

☆5☆ .....اور جها د في سبيل الله ـ

جوشخص اجتماعیت سے بالشت بھر باہر نکلتا ہے، وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلاوہ اتار پھینکتا ہے۔الا یہ کہ دوبارہ (اجتماعیت کے دائرے) آجائے اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔

الله كرسول النه اخواه وهنماز روز ع كايا بندمواور

صحابی نے عرض کیا:

خود کومسلمان سمجھتا ہو؟

آپ ﷺ نے فرمایا: اگر چہوہ نماز روزے کا پابند ہواور خودکومسلمان سمجھتا ہو مسلمانوں کو انہیں ناموں سے بکارو جو اللہ نے رکھے ہیں ، یعنی مسلمین مومنین ، اللہ عزوجل کے بندے۔''



# انشاءاللدنه كهني كالمنبجه

٩٠ ..... وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ قَالَ سُلَيُمْنُ لَا طُوفَنَ اللّيُلَةَ عَلَى سَبِيُلِ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَاةً وَفِي رِوَايَةٍ بِمَائَةِ إِمْرَاةٍ كُلُّهُنَّ تَاتِى بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيُلِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ الْمُلُكُ قُلُ إِنْ شَآءَ اللّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِى فَطَافَ عَلَيُهِنَ فَلَمُ تَحْمِلُ اللّهِ فَقَالَ اللهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِى فَطَافَ عَلَيُهِنَ فَلَمُ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ اللّهُ الْمُلكَ قُلُ إِنْ شَآءَ اللّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِى فَطَافَ عَلَيُهِنَ فَلَمُ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ اللّهُ الْمُلكَ قُلُ إِنْ شَآءَ اللّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِى فَطَافَ عَلَيْهِنَ فَلَمُ تَحْمِلُ مِنْهُنَ اللّهُ الْمُلكَ عَلَيْهِ اللّهُ لَجَاهَدُو افِي سَبِيلِ اللّهِ فَرُسَانًا آجُمَعُونَ (مَتَفَى عليه) (متفق عليه)

حضرت ابوهر مره ها سے روایت ہے کہ نبی اللہ نے فر مایا: -

'' حضرت سلیمان بن داؤد القلیلانے فرمایا میں آج سترخوتین کے پاس جاؤں گا۔ ہرایک سے ایک شہسوار پیدا ہوگا، جواللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کے ساتھی نے کہاان شاءاللہ کہئے۔ آپ نے نہ کہا۔

چنانچان میں سے صرف ایک خاتوں کے ہاں بچہ بیدا ہوا۔ اس کا بھی جسم آ دھا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ''اگر آپ انشاء اللہ کہہ دیتے تو (آپکی خواہش پوری ہوتی اور بچے بیدا ہوکر جوان ہوتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔) ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: -

"سلیمان بن داؤد القلیلان آج رات میں سوعورتوں کے پاس جاؤل گا ہر آیک سے ایک لڑکا بیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کر ہے گا' آپ کوانشاء اللہ کہنا یا دندرہا۔ آپ ان سب کے پاس گئے۔ ان مین ہے کی کے ہاں بچہ بیدانہ ہوا۔ صرف ایک خاتون ہے آ دھا بچہ بیدا ہوا۔

www.besturdubooks.net

### خشور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی دفتور بھے کے بیان کردہ سے واقعات

نی کریم ﷺ نے فرمایا: 'اگرآپ انشاء الله کهددیة تو آپ کی خواہش پوری ہوجاتی ''
حضرت سلیمان الطّنِیلاً کو ایک عظیم سلطنت ملی تھی۔ آپ کا حکم صرف
انسانوں پڑہیں بلکہ جنوں، جانوروں اور پرندوں پربھی چلتا تھا۔ آپ کو ہر چیز
حاصل تھی اس لئے آپ نے فرمایا تھا۔ (وَ اُوْتِینَامِنُ کُلِّ شَیْءِ) ہمیں سب کچھ
دیا گیا ہے۔ اور فرمایا: -

رَبِّ اغْفِرُلِیُ وَهَبُ لِیُ مُلُکًا لَا يَنْبَغِیُ لِاَحَدِ مِّنُ بَعُدِیُ اِنْکَ اَنْکَ اَنْکَ الْوَهَابُ الْوَهَابُ

اے میرے رب ! مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطافر ما۔ جو میرے سواکسی کے لائق نہ ہو۔

چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوا جازت دی کہ جسے جا ہیں جتنا چا ہیں عطافر ما نمیں آپ کا اس بارے میں کوئی محاسبہ ہیں ہوگا۔ یہ ایک بادشاہ نبی کی شان ہے۔ایک عبودیت کی شان رکھنے والا نبی کسی کو وہی کچھ دے گا،جس کی اسے اجازت دی جائے گی۔

ہمارے نی حضرت محمد ﷺ کو اختیار دیا گیا کہ آپ جا ہیں تو شاہانہ شان و شاہانہ شان و شوکت والے نبی بن شوکت والے نبی بن جائیں اور جا ہیں تو ..... عبد ..... کی شان رکھنے والے نبی بن جائیں۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جبر کیل الطبی ہے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ فر مایا کہ تو اضع اختیار فر مائیے۔ تو آپ نے بندگ کا مقام رُکھنے والا نبی بنتا ببند فر مایا۔

الله تعالیٰ نے آپ کی امت میں قیا مت تک کے لئے خلا فت اور حکومت مقرر فر مادی ۔ الله تعالیٰ کے حضرت سلیمان الطبیح کو دنیا میں تمام نعمتیں عطافر ہا کیں www.besturdubooks.net



اس کے علاوہ آپ کو آخرت میں بھی عظیم تواب ، بلندترین مقام اور عزیت وشرف سے سرفراز فرمایا۔ جیسے کہ ارشاد ہے:

وَإِنِّ لَهُ عِنْدُنَا لَزُلُفَى وَحُسُنَ مَالٍ (م.٣٨٠)

''انکے لئے ہمارے پاس بڑاتقرب ہے اور بہت اچھاٹھکا نہ ہے'
تشریخ:- اس ہے کسی بھی کام کے عزم وارادہ کے وقت''انثاء اللہ'' کہنے
کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی عزم وارادہ کیا جائے تو اس کو انثاء اللہ کہہ
کرمضبوط بنالینا چاہیے۔جس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ، میں سے کام کروں گا اورا گرخدا
نے چاہا تو بیکام ہوگا۔

یہ کہنا ضروری اس لئے ہوتا ہے کہ خدا کے جا ہے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی۔ اور بندے کی وہی خواہش بار آور ہوتی ہے جس میں مشیت الہی بھی شامل ہو۔ لہذا اس فرشتے نے حضرت سلیمان الطّنظاہ کو گویا یاد ولایا کہ آپ نے جو عزم وارادہ کیا ہے، اس کو خدا کی مشیت سے وابستہ نہیں۔ جس کی وجہ ہے اس عزم وارادہ کی بار آوری غیریقینی ہوگئ ہے۔ آپ اب بھی انشاء اللّٰد کہہ لیجئے تا کہ آپ کا یہ عزم وارادہ اب سے بار آور ہونے کا مستحق ہوجائے۔

لین جیبا کہ شخ عبدالحق نے اپی شرح میں حدیث کے ندکورہ جملے کے تحت لکھا ہے، حضرت سلیمان العلیلا نے نہ صرف یہ کہ بھول جانے کی وجہ ہے اس وقت انشاء اللہ بعد میں بھی نہیں کہا۔ وقت انشاء اللہ بعد میں بھی نہیں کہا۔ ملاعلی قاری نے اس موقع پر یہ لکھا کہ کہ حضرت سلیمان العلیلا نے فرشیت کے کہنے کے باوجودانشاء اللہ اس کے نہیں کہا کہ وہ یہ سمجھے کہ جب دل میں انشاء اللہ کی نہیت کرلی ہے، تو زبان سے انشاء اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اس اعتبارے سب نسی سسکالفظ م کے معنی میں ہوگا۔ نیز ایک روایت اس اعتبارے سب نسی سسکالفظ م کے معنی میں ہوگا۔ نیز ایک روایت

میں ..... نسبی .....کالفظ''ن' کے پیش اور''س'' کی تشدید کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ اور یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔اس صورت میں مفہوم بیہ ہوگا کہ ان کے ذہن ہے یہ بات فراموش کر دی گئی کہ انشاء اللہ کہنے میں قلب اور زبان دونوں کا جمع ہونا ارباب جمع اور اہل عرفان کے نزد کیک اصل درجہ رکھتا ہے۔

عدیث کے آخری الفاظ سے یہ مفہوم ہونا ہے کہ حضرت سلیمان الفیلا کا انشاء اللہ نہ کہنا، ان کی لغزش قرار پایا اوریہ قل تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے ایک ابتلاء تھا۔ اس لئے انہوں نے بعد میں حق تعالیٰ کے حضورا پی اس لغزش کا اعتراف واقر اراورتو ہواستغفار کیا۔ جبیبا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔

بہر حال حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی بھی کام کے ارادہ وعزم کے اظہار کے وقت یہ کہنامستحب ہے کہ میں فلاں کام کروں گا۔ انثاء اللہ تعالی ۔ تاکہ اس کام میں حق تعالیٰ کی طرف مدد و برکت حسن تکمیل اور آسانی وسہولت میسر ہو، چنانچے قرآن کریم میں یہی تھم دیا گیا ہے۔

وَ لَا تَقُولُنَّ لِشَيْءِ إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنُ يَّشَآءَ اللَّهِ اور آپ سَي كام كى نسبت يوں نه كہا سيجئے كه ميں اس كوكل كروں كامگر خدا كے جانے كوملا دیا سيجئے۔

لعنی اس طرح کی بات کہتے وقت انشاء اللہ ضرور کہا سیجئے۔

اس حدیث سے بی بھی معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان العلیٰ میں قوت مردی اورجنسی طاقت کمال درجہ کی تھی اور اس طاقت کا زیادہ ہونا مردوں کے لئے خوبی اور فضیلت کی ہات ہے، جب کہ اس طاقت کا کم ہونا کمی اور نقصان میں شارکیا جاتا ہے۔

## الله کے لئے محبت

.....91

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: ایک آ دمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لئے گیا۔اللہ
تعالیٰ نے ایک فرشتے کواس کے راستہ میں بٹھا دیا۔ جب وہ شخص وہاں ہے گز راتو
فرشتے نے اے روک کر

يوچها : "أَيْنَ تُوِيْدُ؟" كہاں جارے ہو؟

اس في جواب ويا: أُرِيدُ أَخَالِي فِي هَذِهِ الْقَرُيَةِ. مين اسبتي مين

اینے بھائی سے ملاقات کے لئے جار ہا ہوں۔

فرشة في وجها: هل لك عَلَيْهِ مِنْ نِعُمَةٍ تَرُبُّهَا. كياتمهارااس

کے اوپر کوئی احسان ہے؟ جس کو پروان چڑھانے اور

برقرارر کھنے کے لئے جارہے ہو؟

اس نے جواب دیا: نہیں! صرف اتنی بات ہے کہ میں اس سے اللہ کے

کئے محبت کرتا ہوں۔

فرشتے نے کہا: فَاتِنَى رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللّٰهَ قَدُا حَبَّكُ

كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيُهِ

میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تا کہ شمصیں اطلاع دے دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے تم اس بھائی سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہو۔'' (میلہ، مسداحمد)



# ذ والكفل اور شيطان كي ملاقات

9۲ ..... قرآن مجید میں انبیائے کرام علیم السلام کے ساتھ تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل نبی تھے اور یہی مشہور ہے بعض علما کا کہنا ہے کہ آپ نبیبی تھے بلکہ ایک نیک آ دمی اور انصاف پہند حاکم تھے علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں تو قف فرمایا ہے اور کسی پہلوکو تر جہنبیں دی، حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ۔

آپ نبیبی تھے، بلکہ نیک آ دمی تھے آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کے ذوالکفل (ذمہ داری اٹھائے والے) کے نام سے اس کے ذوالکفل (ذمہ داری اٹھانے والے) کے نام سے مشہور ہوئے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ ہے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یسع القلیلی بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا:-

"کتنااچھا ہوکہ میں اپناایک نائب مقرر کر دوں ، جومیری زندگی میں ان پر فکومت کرے۔ تاکہ بیس دیکھالوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے (اگہ مناسب معلوم ہوتو اسے اپنی و فات کے بعد کے لئے اپنانا پئے مقرر کر دوں۔)

آب نے لوگوں کو جمع کر کے فر مایا'' جوشخص میری طرف سے عائد کردہ تین ذمہ داریاں قبول کرے گا، میں اے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔وہ کام یہ ہیں:



المحادث المحسسة المحادث المحسسة المحس

ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔

- 2 3 ☆

ا یک آ دمی جود کیھنے میں بالکل معمولی سالگنا تھا،اٹھااور بولا:-'' میں ذیمہ داریاں قبول کرتا ہوں''

حضرت یسع القلیلی فرمایا: تو دن کوروز ہر کھے گا، رات کو قیام کرے گا اور نصے میں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا''جی ہاں''!اس دن آپ نے اس کووا پس کر دیا۔ (اوراینا خلیفہ نا مز دنہیں کیا)

دوسرے دن پھر آپ نے یہی اعلان فرمایا۔ سب لوگ غاموش رہے۔ اس آ دمی نے اٹھ کر کہا'' میں'' آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔

ابلیس شیطانوں ہے کہتا تھا''اس شخص کوقابوکرو''لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور سے وعدہ کے برعکس کوئی کام کروانے میں نا کام رہے۔ابلیس نے کہا:-'' مجھے اس ہے ( ذوالکفل ) نبٹنے دو''

وہ ایک انتہائی بوڑھافقیر بن کرآپ کے پاس اس وقت آیا، جب آپ دو پہر کے وقت آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے تھے۔آپ دن رات میں صرف ایک باراس وقت سویا کرتے تھے۔اس نے درواز ہ کھٹکھٹایا۔آپ نے فرمایا''کون ہے؟''اس نے کہا''ایک مظلوم بوڑھا ہوں۔''

آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سانے لگا اس نے کہا ''میرااپنی قوم کے لوگوں ہے جھڑا چل رہا ہے۔انہوں نے مجھ برظلم کیا ہے اور بیہ کیا ۔۔۔۔۔اور بید کیا ۔۔۔۔۔' وہ طول دیتا چلا گیا ۔۔۔۔۔حتی کہ قیلو لے کا وقت گزر گیا اور

www.besturdubooks.net

### خشور بھی کے بیان کروہ سچواقعات کے حضور بھی کے بیان کروہ سچواقعات

آپ نے (بوڑھے سے ) فرمایا'' جب میں عدالت میں بیٹھوں گاتو تجھے تیراحق دلوا دوں گا۔'' آپ عدالت میں آکراپنے مقام بیٹھ گئے۔آپ نے ادھر ادھر دیکھا، مگر بوڑھا کہیں نظرنہ آیا۔ا گلے دن بھی آپ لوگوں کے مقد مات سنتے اور فیصلے کرتے رہے اوراس بوڑھے کا نظار کرتے لیکن وہ نظر آیا۔

جب آپ واپس آکر بستر پر قیلو لے کے لئے لیٹے ، تو آکر دروازہ

کھٹکھٹانے لگا۔

آپ نے فرمایا : ''کون ہے؟''

اس نے کہا : وہی مظلوم بوڑھا ہوں۔

آپ نے کہا : "میں نے تجھے کہانہیں تھا کہ جب میں عدالت میں

بیٹھوں گا،تو میرے پاس آنا؟''

اس نے کہا : "و ہ بڑے ضبیث لوگ ہیں ، انہیں جب پتہ چلا کہ

آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے ہم تجھے تیراحق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی ، وہ کر گئے ۔'

آپ نے فرمایا: اب چلاجا! جب میں عدالت میں جاؤں گا، تب آجانا۔

اس طرح آپ اس دن بھی قیلولہ نہ کرسکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا نظار کرتے رہے ، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لئے نیند پر قابو پایا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں ہے کہا: -

'' مجھے سخت نیند آر ہی ہے ۔۔۔۔۔تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آ نے دینا۔۔۔۔ میں ذراسولوں''

اس وفت وہ بوڑ ھا آ گیا، دروازے پرموجودآ دمی نے کہا'' بیچھے رہو بیچھے



"دمیں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔"
آدمی نے کہا: ہرگز نہیں ، شنم ہے اللہ کی! آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے ویں،" جب اس نے ویکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے، تو ادھرادھر دیکھا اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے، تو ادھرادھر دیکھا اس کے مرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔وہ او پر چڑھ کر اس میں سے مرے میں داخل ہوگیا اور اندر سے درواز ہ کھنکھٹانے لگا، آپکی آئی کھل گئی۔

( در بان کو ) آواز دی''اے فلاں! کیا میں نے تخفے تھم نہیں دیا تھا ( کہ اے کھی حرصہ کے لئے روک لینا۔'')اس نے کہا'' میخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر ہے آیا ہے؟''

آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھاتو وہ اندر کی طرف نے ای طرح بندتھا، جس طرح آپ نے بندکیاتھا۔اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔
میں اس کے بندکیاتھا۔اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔
میں آپ نے بہجان لیا اور فر مایا'' کیاتو اللہ کا دشمن (شیطان) ہے؟''اس نے کہاہاں'' آپ نے میری ہرکوشش ناکام بنادی تھی،اس لئے میں نے آپ کوغصہ دلانے کے لئے یہ سب کچھ کیا۔''ای وجہ اللہ تعالی نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا

کیونکہ آپ نے ایک ذ مہداری اٹھائی اورا سے نبھا کردکھایا۔

حضرت ابوموی اشعری کی نے منبر پر کھڑے ہوکر یہ ارشاد فر مایا ''
و والکفل نی نہیں تھے،لیکن ایک نیک آ دمی تھے۔جوروز انہ سونمازیں پڑھا کرتے
تھے۔'' ذوالکفل نے اس (یسع) سے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعدوہ پہسلسلہ
جاری رکھیں گے چنا نچہ آ پروز انہ سونمازیں پڑھا کرتے تھے۔اس لئے آپ کا نام
'' ذوالکفل'' (ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والے) مشہور ہوگیا۔

(تغیرطبری)

(پیواقعہ تفاسیر میں تو لکھا ہے ،حدیث میں مختصرالفاظ میں ہے ) www.besturdubooks.net

## چرواہے کی جھٹر سے سے گفتگو

حره میں ایک چرواہا بکریاں چرار ہاتھا کہ اچا تک ایک بھیٹریا ایک بکری پر ا کا ، پس جروا ہا بکری اور بھیٹر نئے کے درمیان حائل ہوگیا۔پس بھیٹریا اپنی سرین پر الله کے بندے! تو میرے اور اس رزق کے درمیان بمطااوركها حائل ہو گیا جواللہ نے میری طرف بھیجا تھا۔ عجیب بات ہے کہ مجھ سے بھیٹر یا تکلم کرر ہاہے۔ اس آ دمی نے کہا: میں جھ کواس ہے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ رسول : الم ي ع الله الله الله علی حرتین (دو گرم علاقوں) کے درمیان گزشتہ واقعات کی خبریں سنارہے ہیں۔ اس چرواہے نے اپنی بکریوں کومدینے میں جمع کیا۔ پھرنبی یاک کی خدمت اقد س میں حاضر ہوااوراس معاملہ کی اطلاع دی۔ نبی کریم ﷺ باہر نکلے اورارشادفر مایا:-اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے ....اس حرواب نے سیج کہا ہے۔ ابن عبد البروغيره كابيان ہے كەصحابەرضوان الله اجمعين ميں ہے تین حضرات ہے بھیڑ نے نے کلام کیا ہے،ان کے اساءگرا می پیرہیں۔ ﴿ 1 ﴾ يسريطية ك 2 ك سلمه بن الاكوع الله 🖈 3 🏠 .....اميان ﷺ بن اوس الاسلمي .

امام بخاری رحمه الله فرماتے بیں کہ فردی ہم کو شعیب نے روایت کرتے ہوئے زہری سے اور انہوں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے ،حضرت ابو هريره ﷺ فرماتے بیں کہ میں نے حضور ﷺ سے بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرمار ہے تھے: وَبُیْنَ مَمَا رَجُلٌ فِی غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذَّنُ مِنُهَا بِشَاةً فَطَلَبَ حَتَّى كَانَةُ اسْتَنُفَذَهَا مِنُهُ، فَقَالَ لَهُ الذَّنُ : هَذَا اسْتَنُفَذُتهَا مِنُهُ، فَقَالَ لَهُ الذَّنُ : هَذَا اسْتَنُفَذُتهَا مِنُهُ، فَقَالَ لَهُ الذَّنُ : هَذَا اسْتَنُفَذُتهَا مِنْ الله فَا عَنْ مِی فَقَالَ الله فَا عَنْ مِی فَقَالَ الله فَا فَالله فَالله فَا فَالله فَا فَالله فَا فَالله فَا فَالله فَا فَالله فَا مَنْ بِهَذَا الله فَا فَالله فَالله فَا فَالله فَالله فَا فَا فَالله فَا فَالله فَا فَالله فَالله فَا فَالله فَا فَالله فَا فَالله فَال

ایک چرواہا اپنے رپوڑ میں تھا، اچا نک بھیڑیا اس پرٹوٹالیں ان میں سے
ایک بکری کو لے گیا۔ چروا ہے نے اس سے اس بکری کا مطالبہ کیا۔ پس بھیڑیا اس
کی جانب متوجہ ہوا اور کہا یوم مبع میں کون اس کا محافظ ہوگا؟ جب میر ہے سوا کوئی ان
کا محافظ نہیں ہوگا۔

ایک شخص ایک بیل پر بوجھ لا دکر لے جارہا تھا ہیں وہ بیل اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہ میں اس کے لئے بیدا کہا گیا البتہ میں بھیتی کے لئے بیدا کیا گیا موں \_پس لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ! بھیڑیا اور بیل بھی گفتگو کرتے ہیں \_تو نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ میں ابو بکر اور عمر اس برایمان لائے۔

ابن الاعرابی نے فرمایا کہ بع اس جگہ کا نام ہے جہاں قیامت میں حشر ہوگا اور من لھا یوم السبع .....کا مطلب ہے ہے کہ ..... من لھا یوم القیامة .....(قیامت کے دن کون محافظ ہوگا)

لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیتفسیر اگلے والے جملہ سے فاسد ہوجاتی ہے۔ کیونکہ قیامت میں بھیڑیا اس کامحافظ نہیں ہوگا۔بعض حضرات کا خیال

ہے کہ .... ہے م السبع .... ہے مراد .... ہے م الفت ن .... ہے۔ جبکہ لوگ مویشیوں کوچھوڑ دیں گے اور کوئی ان کا محافظ نہیں ہوگا ۔ پس درندے ان کے لئے راعی ہوجا کیں گے۔

اگریہ مطلب لیا جائے تو اب سبع "باء سسے ضمہ کے ساتھ گویا مقصود کلام آنے والے شرورفتن سے ڈرانا ہے کہ ان فتنوں میں لوگ اپنے جانوروں کو یہ چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ درند سے بلاروک ٹوک ان پر قابض ہو نگے۔
ابن مشفی ابو عبیدہ معمر کی رائے یہ ہے کہ یہ و م السبع آیا م جا ہلیت کی عید ہے۔ اس دن کفار کھیل کو داور خور دونوش میں مصروف رہتے تھے۔

پس بھیٹریا آکران کی بحری لے جایا کرتا تھا۔ اس صورت میں لفظ سبع سے درندہ مراذ ہیں ہوگا۔ حافظ ابو عامر العبدی نے اس لفظ کو باء کے ضمہ کے ساتھ لکھایا ہے۔ ابو عامر قابل وثو تی اور لاکن اعتا و شخصیت ہے۔



www.besturdubooks.net



### الر کے کے دو مکر ہے

٩٣ .... وَعَنُهُ عَنِ النَّبِى عُلَيُ قَالَ كَانَتِ امْرَ آتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَآءَ الذِّنُبُ فَلَا هَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتُ الْاُحُرَى إِنَّمَا فَلَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ وَقَالَتُ الْاُحُرَى إِنَّمَا فَلَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ وَقَالَتُ الْاُحُرَى إِنَّمَا فَلَا مَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ وَقَالَتُ الْاُحُرَى اِنَّمَا فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالَّ الْمُلْمُ اللَّ

صحین میں حضرت ابوھریرہ دیا ہے مروی ہے کہ'' نبی کریم ہے نے فر مایا:۔ دوعور تیں تھیں اور دونوں کے ہمراہ ان کے لڑکے تھے۔ بھیڑیا آیا اوران میں سے ایک لڑکا اٹھا کرلے گیا۔ جسعورت کا لڑکا چلا گیا وہ اپنی ساتھی عورت سے بولی کہ بھیڑیا تیرالڑکا لے گیا۔

دوسری نے جواب دیا کہ میرانہیں تیرا بی لڑ کا گیا ہے۔ دونوں فیصلے کے لئے حضرت داؤ د القلیلا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔

آپ الطفی نے بڑی کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا (لیعنی جس کا بچہ بھیڑیا کے گیا تھا) اس کے بعدوہ دونوں حضرت سلیمان الطفی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے قصہ بیان کیا۔ آپ الطفی نے ان کے بیانات سفنے کے بعد فرمایا: - مجھ کوچھری دو ..... تاکہ میں اس اڑکے کے دوئنٹرے کرکے .....

آ دھا آ دھاتم دونوں میں بانٹ دوں۔

يەن كرچھوٹى غورت،جس كادە بچەتھا،بولى:-

خدا آپ پررحت نازل کرےالیانہ کیجئے۔ یہ بچہ میرانہیں اس کا ہے۔ لڑکے کی ماں کا یہ بیان بن کر آپ نے اس عورت کے قبّ میں فیصلہ فر مادیا''

www.besturdubooks.net

### حيرت ناك جانور

90...... ابن جرت نے ابوز ہیر ہے روایت کیا ہے کہ بروز قیامت ایک جانور نکلے گا۔انہوں نے اس جانور (دابہ) کے بیوصف بیان کئے ہیں۔

اس کا سربیل کا، آئکھیں خزیر کی اور کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہوں گے ۔....جو بارہ سنگھے ہوں گے ۔....جو بارہ سنگھے کے مثابہ ہوں گے ۔....اور اس کا سینہ شیر کی طرح ۔....رنگ چیتے جسیا ۔....اور اس کا سینہ شیر کی طرح ۔....رنگ چیتے جسیا ۔....اور کو کھ بلی جیسی ہوگی ۔....اور اس کی دم مینڈ ھے جیسی ہوگی ۔....اور ہر جوڑ کے درمیان کا فاصلہ بارہ ہاتھ کا ہوگا۔

حضرت حذیفہ بن الیمان ﷺ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: -

دابراس مجد سے قریب نکلے گا، جس کارتبداللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجد کا طواف کررہے ہوں گے اور مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے، تو زمین ان کے نیچ سے متحرک ہوگی اور سعی کے قریب سے صفا بہاڑ شق ہوکر دابہ اس میں سے نکلے گا۔ سب سے پہلے جو چیز اس کی ظاہر ہوگی وہ اس کا'' اون و پر والا'' چمکتا ہوا سر ہوگا۔ نہ تو کوئی تلاش کرنے والا اس کو پاسکے گا اور نہ ہی کوئی اس سے کوئی تلاش کرنے والا اس کو پاسکے گا اور نہ ہی کوئی اس سے

بھا گنے والا محفوظ رہ سکے گا ۔ لوگوں پر مومن و کافر ہونے کی علامت لگائے گا۔ مومن کے چبرہ کواپیا کردے گا جبیبا کہ چبکتا ہواستارہ اوراس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مومن لکھ دے گا کافر کے چبرہ پر ایک کالا نکتہ لگا کراس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فرلکھ دے گا۔

حضرت ابن عباس کے سے مروی ہے کہ آپ کی نے ارشادفر مایا:-دابہ ابوقتیس کی گھاٹی ہے نکلے گا ۔۔۔۔۔ اس کا سر بادل میں ہوگا ۔۔۔۔۔اوراس کے پیرز مین پر ہوں گے۔

حفرت ابوهریرہ ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعب اجیاد (گھائی) بہت بری ہے۔ آپ ﷺ ہے دریا فت کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ ﷺ نے جواب میں ارشا دفر مایا:

''کیونکہ اس ہے ایک جانور نکلے گا اور وہ تین مرتبہ ایسی چیخ مارے گا کہاس کو پورب و پچھم میں ہرشخص سنے گا۔''

بعض حضرات نے اس کی صورت اور ہئیت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کاچہرہ آ دمی جیسا ہو گا اور باقی تمام جسم پرندے کی ما نند ہوگا۔ جوشخص بھی اس کود کھھے گابیاس کو کہے گا: -

" كمهوال محمد هلي إورقرآن بريقين نهيس ركھتے تھے۔"

مسكله: -

اگر کسی آ دمی کے دابہ کی وصیت کی گئی تو وصیت کرنے والے کا یہ قول گھوڑ ہے، گدھے اور خچر برمحمول ہوگا۔ کیونکہ دابہ لغت میں ہراس چیز کو کہتے ہیں، جوز مین برچلتی ہو لیکن عرف عام میں بیلفظ صرف چو پایوں کے لئے بولا جانے لگا www.besturdubooks.net

#### خ صنور الله كي بيان كرده نيج واقعات المحالي المحالية المح

اس لئے اس وصیت پر عمل عرف کے اعتبار سے ہوگا اور جب ایک شہر میں عرف ثابت ہوگیا تو بہی عرف میں مانا جائے گا۔ جبیبا کہ سی نے تشم کھائی کہ وہ دابہ پر سوار نہیں ہوگا ، کیکن اگر وہ کسی کافر پر سوار ہوگیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ حالا نکہ حق تعالیٰ نے کافر کو بھی اپنے کلام میں دابہ کہا ہے۔

اس کے برعکس اگر کسی نے تشم کھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گالیکن اس نے جاول کی روٹی کھائی تو وہ حائث ہوجائے گا۔





## حضرت بونس العَلَيْ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي عِلْمِينِ الْمُعِلِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمُ عِلْمِي

97 ...... بزاز نے سے سند کے ساتھ حضرت ابوھریرہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ نے فر ماتے ہوئے سنا:-

جب الله تعالی نے حضرت یونس علیه السلام کو مجھلی کے بیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مجھلی کو حکم دیا کہ ان کے گوشت کونہ

کھائے اوران کی ہڑی نہتو ڑے۔

چنانچہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کونگل لیا، پھر سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جنب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی، تو یونس علیہ السلام نے پچھآ ہٹ سنی۔ دل میں سوچا کی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا (جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے)

'' يەسمندرى مخلوقات كى تىبىچ ہے۔''

یہ ن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مجھل کے بیٹ میں اللہ تعالیٰ کی بیا کی بیان کی۔ فرشتوں نے یونس کی بیج سی ،تو انہوں نے کہا: -

> اے پروردگار! ہم دور در از سرز مین میں .....ایک نہایت بست آوازس رہے ہیں ..... یہ کیا ہے؟

> > الله عزوجل نے فرمایا:-

وہ میرا بندہ یونس ہے ۔۔۔۔ میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں سے سمندر کے اندرقید کر دیا ہے۔

فرشتوں نے کہا کہ وہ تو نیک بندہ ہے۔روزانہ آپ کی خدمت میں اس کی طرف ہے مل صالح آتا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: بے شک۔اس وقت فرشتوں نے یونس کے سفارش کی۔اللہ تعالیٰ نے مجھلی کو تکم دیا تو اس نے یونس علیہ السلام کوساحل پر ڈال دیا۔جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

" ہم نے یونس کوایک کھلے میدان میں بیار کے خال میں ڈال دیا"
اورروایت کہ مجھلی ان کو پورے سمندر میں لئے پھرتی رہی۔ یہاں تک کہ لاکرموصل کے کنارے نصیب میں ان کوڈال دیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کوڑاء میں، یعنی ایسے بے آب وگیاہ اور چیٹیل میدان میں ڈال دیا ، جو درختوں پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا۔اوروہ ایسے ہی بیار کی طرح تھے جیسے گوشت کے لوتھڑ ہے میں جان پڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے۔جبکہ اس کے اعظاء اچھی طرح واضح نہ ہوں۔

حضرت یونس علیہ السلام کے اعضاء میں سے کسی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کدو کی بیل کا سامہ پہنچا دیا اور ایک پہاڑی بکری ضبح شام آکر دودھ بلا جایا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے میہ بھی کہا ہے کہ نہیں بلکہ اس کدو کی بیل سے ان کوغذا ملتی تھی۔ یعنی اسی سے رنگ برنگ کے کھانے اور قشم شم کی من بہند چیزیں ان کوملا کرتی تھیں۔

وہاں یونس علیہ السلام کے اوپر کدو کی بیل اگانے میں مصلحت ریھی کہ اس کی خاصیت ریہ ہے کہ کھیاں اس کے پاس نہیں جاتیں۔ جس طرح اس کے بتوں کہ عرق اگر کسی جگہ چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی کھیاں نہیں جاتیں۔

چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیجے تاصحت قیام پریر رہاور آپ کا بدن درست ہوگیا۔ کیونکہ اس بیل کے بیت اسٹخفس کے لئے بہت مفید ہیں ،جس کے بدن سے یونس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر گوشت ظاہر www.besturdubooks.net



-2 699

روایت ہے کہ اس موقعہ پر ایک دن حضرت یونس علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔اللہ تعالی نے اس بیل کوخٹک کر دیا ، یا بعض کے قول کے مطابق دیمک کو بھیج دیا ، جس نے بیل کی جڑیں کا ف دیں ۔ یونس بیدار ہوئے تو سورج کی گرمی محسوس ہوئی اور اس کی تاب نہ لا سکے لہٰذا گھبرا کررنج وغم کرنے گئے۔اللہ تعالی نے ان کے یاس وی بھیجی:

''اے یونس! ایک بیل کے سو کھنے پرتم اظہار عم کرتے ہواور لاکھوں انسانوں کی موت پر اظہار عم نہیں کرتے ،جنہوں نے تو بہ کی تھی اوران کی تو بہ قبول بھی ہوگئی تھی۔''

(ازحياة الحيوان)







### بوڑھا جن

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ہمراہ مکہ کے جنگلات میں، اچا تک ایک معمر شخص نمودار ہوئے۔ جوایی لاتھی کے سہارے چل رہے تھے۔اے دیکھ کرنبی کریم علی نے ارشادفر مایا كه بير بزے مياں جال اور آواز ہے جن معلوم ہوتے ہیں۔

و وفورأ يولا الى بال!

اس کا جواب ساعت فرما کرآ ہے اللے نے اس سے دریا فت کیاتم کون سے جن ہو؟

اس نے کہا : میرانام ہامہ ابن ہیم ابن قیس ابن ابلیس ہے۔

متیرے اور شیطان کے درمیان تو صرف دو پشتوں کا

آب الله في المايا:

فاصلہ ہے۔اس نے جواب دیاجی۔

آپ اللے نے فرمایا: تمھاری عمر کتنی ہے؟

ونیا کا اکثر زمانہ میں نے دیکھ لیا ہے۔جس رات ما بیل نے قابیل کوئل کیا میری عمر چند سال کی تھی۔ میں ٹیلے سے چھلا تک لگار ہاتھا اور خوش ہور ہاتھا اور

جواب ديا :

لوگوں کو بھڑ کا رہاتھا۔

بەتۋ بېت براغمل تھا۔

آي الله في المايا:

اس نے کہا

اے اللہ کے پیارے نی جھے پر درود وسلام نازل ہو، غصہ نہ کیجئے ، کیونکہ میں ان لوگوں میں ہے ہوں ، جو

حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور میں

#### ﴿ حضور ﷺ کے بیان کردہ میجواقعات ﴾ ﴿ 300 ﴾ ﴿ 300 ﴾

نے بھی ان کے دست مبارک پراللہ ہے تو بہ کر لی تھی اور میں نے ان کو دعوت کے کام میں تعاون دیا تھا اور انہیں راضی کرلیا تھا۔ پھروہ اتنارویا کہاس کی وجہ ہے ہم www.besturdubooks.net - کہنے لگا: - www.besturdubooks.net والله میں بہت شرمندہ ہوں اور اس بات سے کہ میں کا فررہوں، الله کی ا مان طلب کرتا ہوں ۔ میں نے حضرت هود القلیلی ہے ملا قات کر کے ان کے ماتھ یرایمان لایا اور حضرت ابراہیم الطنیلا ہے بھی میری ملاقات ہوئی ۔ اورجس وقت آپ کوآگ میں ڈالا گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ تھا اور حضرت یوسف العَلَیٰ کا کویں میں ڈالا گیا تھا، میں آپ کے ساتھ تھا اوران سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ حضرت شعیب العلیلا سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے اور حضرت موسیٰ العَلَيْنِ فِي مَصْرِت عَيسَى العَلَيْنِ ابن مريم العَلَيْن في حضرت عيسى العَلَيْن في مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تو حضرت محمد عللے سے ملاقات کرے تو آپ کی خدمت بابركات ميں ميراسلام عرض كردينا \_للهذاميں ان كابيغام آپ كو پہنچاتا ہوں اور آپ کے دست مبارک براللہ تعالیٰ کا پیغام لاتا ہوں۔

آپ ایشانے سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشادفر مایا:-

اللہ تجھ پر بھی اور عیسیٰ علیہ اسلام پر سلامتی نازل کرے۔ تو کیا جا ہتا ہے؟

اس نے عرض کیا: حضرت موسیٰ القلیٰ نے جمعے تو رات سکھائی تھی اور عیسیٰ القلیٰ نے انجیل اور آپ جمعے قر آن کر یم سکھا و بجئے۔ آپ نے اسے قر آن کر یم سکھایا۔

انجیل اور آپ جمعے قر آن کر یم سکھا و بجئے۔ آپ نے اس کو قر آن کر یم کی صرف دس ایک روایت میں ہے کہ آپ بھی ہمیں مور تیں سکھائی تھیں۔ آپ بھی ہمیں سور تیں سکھائی تھیں۔ آپ بھی ہمیں اس کی موت کی اطلاع نہیں دی۔ نہم نے ان کود یکھا۔ خدا ہی بہتر جا نتا ہے کہ وہ اس کی موت کی اطلاع نہیں دی۔ نہم نے ان کود یکھا۔ خدا ہی بہتر جا نتا ہے کہ وہ رندہ ہے یا انتقال کردگیا۔

(ازحیا قالحیوان)

## آب بھی کی امت محربیکی شفاعت

عَنُ أَبِي هُرَيُرَ-ةَ رَضِيُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعُوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَا نَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهُسَةً وَقَالَ أَنَا سَيَّدُ الْقَوْمِ يَوُمَ الْقِيَا مَةِ هَلُ تَدُرُونَ بِمُ يَجُمَعُ اللَّهُ الْآوَلِيُنَ وَ الْآخِرِينَ فِي صَعَيْدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّا ظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَتَد نُو مِنْهُمُ الشَّمُسُ فَيَقُولُ بَعُضُ النَّاسِ أَلَا تَرَوُنَ إِلَى مَا أَنْتُمُ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمُ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشُفَعُ لَكُمُ اللَّي رَبُكُمُ فَيَقُولُ بَعُضُ النَّاسِ أَبُو كُمُ آذَهُ فَيَأْتُو نَهُ فَيَقُولُو زَيَا آدَمُ أَنْتَ أ بُو الْبَشَر خَلَقَكَ لِلَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فَيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَ مَرَالُمَلآ بُكَّةَ فَسَجَدُو ا لَكَ وَأَسُكَنَكَ الْجَنَّةَ أَلَا تَشُفَعُ لَنَا إِلَى رَبَّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَ قُولُ رَبِيٌّ غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغُضَبُ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وَنَهَا نِي عَنُ الشُّحَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِي اذُ هَبُو ا إِلَى نُوْحٍ فَيَا تُوُنَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُو حُ أ نُتَ أُوّ لُ الرُّسُلِ إِلَى اَهُلِ الْآرُضِ وَسَمّا كَ اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا مَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيُهِ أَكَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا أَكَا تَشُفَعُ لَنَا إِلَى رَبَّكَ فَيَقُولُ رَبَّى غَضِبَ الْيَوُمَ غَضَبًا لَمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلا يَغُضَبُ بَعُدَهُ مَثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي انْتُوا النّبي صَلّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْ تُو نِي فَا سُجُدُ تَحْتَ الْعَرُسْ فَيُقَا لُ يَا مُحَمَّدُارُفَعُ رَأَ سَكَ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ وَسَلُ تُعْطَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ لَا أَحُفَظُ سَا ئِرَهُ.

تخريج: بخارى كتاب احاديث الانبياء: باب قول الله عزوجل ولقد ارسلنا نوحا اء لى قومه (٣٣٣٠)

حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم دعوت میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے۔آپ ﷺ کو ہاز و کا گوشت ( دستی کا گوشت) پیش کیا گیا جو

#### منور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے

آب کو پیند تھی۔ آپ نے دانتوں سے اسے کھایا اور فرمایا:-

میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیاتم جانتے ہو کیسے؟ پھر (خود فرمایا): الله تعالی اگلوں اور پچھلوں سب امتوں کو ایک میدان میں جمع فر ما ئیں گے، دیکھنے والے کی نگاہ انہیں دیکھ سکے گی اور پکارنے والا انہیں اپنی پکار سا سکے گااورسورج قریب ہوجائے گا۔بعض لوگ کہیں گے:-

كياتم و يكھتے نہيں كهتم كس حالت ميں ہو .....؟ تمهيں كتنى ہولنا کی پینجی ہوئی ہے ....؟ کیاتم و کیھتے نہیں (تلاش کرو) جو تمھارے رہے کے پاستمھاری سفارش وشفاعت کرے؟

کچھلوگ کہیں گے ....تمھارا باپ آ دم بیرکام کرسکتا ہے .....لوگ آ دم علیہ السلام ے یاس آئیں گے ....اور کہیں گے:-

اے آدم! آپ انسانوں کے باپ ہیں۔اللہ تعیالی نے تھے اپنے ہاتھ ہے پیدا فر مایا اور جھ میں اپنی روح پھونکی اور تیرے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیااور تھے جنت میں رہائش دی کیا آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت اورسفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میں کیا مصائب پہنچے ہیں۔ آ دم عليه السلام كہيں گے:

میرارب اتناغضب ناک ہے.....جبیبااس سے پہلے بھی نہیں ہوا ....اور بھی اس کے بعد نہ ہوگا ....اور اللہ نے مجھے ایک ورخت ہے ....(اس کے کھانے ہے ) روکا تھا .... میں نے اس کی نافر مانی کی تھی ..... مجھے اپنی فکر ہے ..... مجھے اپنی جان کی یری ہے .....نوح علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ ....نوح علیہ

الناام کے پاس جاؤ۔

لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: -

ا نے آپ کا نام شکر گزار بندہ (عبدأ شکوراً) رکھا .....کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس نے آپ کا نام شکر گزار بندہ (عبداً شکوراً) رکھا .....کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں ہیں ہیں آپ دیکھتے نہیں ہمیں کیا مصائب بہنچ ہیں .....؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہمیں کیا مصائب بہنچ ہیں .....؟ کیا آپ این ہماری سفارش نہیں کریں گے .....؟
نوح علی السلام کہیں گے: - .

آج میرارب اتنا غصے میں ہے ۔۔۔۔۔ اس سے قبل کھی نہیں ہوا ۔۔۔۔۔۔ اور نہ بعد میں کھی ایسا ہوگا ۔۔۔۔ جھے اپنی پڑی ہے ۔۔۔۔۔ جھے اپنی جان کی فکر ہے ۔۔۔۔۔ تم نبی اکرم ﷺ کے پاس جاؤ ۔۔۔۔۔ لوگ میر سے پاس آئیں گے ۔۔۔۔۔ پس میں عرش کے نیج بجد ہے میں پڑ جاؤں گا ۔۔۔۔ کہا جائے گا:

''یا محمہ! (ﷺ) ایناسراٹھائے ۔۔۔۔۔ اور شفاعت سیجے ۔۔۔۔ قبول کی جائے گی ۔۔۔۔۔ اور سوال سیجے ۔۔۔۔۔ دینے جاؤ گے۔''





### مالدارجوبا

.. 99

ابوداؤ دابن ملجه وغیرہ نے حضرت ضاعة بنت زبیر ﷺ سے بیروایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں: -

حضرت مقداد بن اسود ﷺ کی ضرورت کے پیش نظر مقام بقیع جومدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے، تشریف لے جارہ تھے۔

جب ان کا گزرایک ویرانہ ہے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جرذ (چوہا)
سوراخ ہے ایک ایک دینارنکال رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے سترہ دینارنکا لے۔
بھراس چو ہے نے سوراخ میں ہے ایک سبزرگ کے کیڑے کا کنارہ نکالا۔ حضرت
ضاعة بنت زبیر مظافر ماتی ہیں کہ حضرت مقدادان دنا نیر کو لے کر بارگاہ رسالت میں
کہنچاور آپ بھی ہے تمام واقعہ بیان فرما کرعرض کیا:۔

یا رسول الله! میں ان کوآپ کی خدمت بابر کت میں بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم ﷺ نے حضرت مقداد سے سوال کیا کہتم نے سوراخ سے تو نہیں نکالے؟ حضرت مقداد نے عرض کیا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں نکالے۔

اس کے بعد آقائے نامدار سرور کائنات جناب حضور اکرم بھے نے حضرت مقداد سے فر مایا: ان کو آپ ہی استعال کروخق تعالی اس میں برکت عطافر مائے گا۔ ایک روایت میں آپ بھے کے بیالفاظ ہیں کہ آپ بھے نے حضرت مقداد سے بیہ فر مایا کہ بیرز ق ہے جس کوخق تعالی نے تمھارے لئے بھیجا ہے۔

صحیح مسلم میں سعیدابن عروبہ نے حضرت سعید خدری سے بیروایت نقل کی ہے کہ حضرت سعید خدری ہے کہ حضورا کرم ﷺ کہ حضرت سعید خدری ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے (اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا) عرض کیا: (سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی گفتگو قل کی)

یارسول الله ﷺ! ہم قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں۔ یہاں تک کہان لوگوں نے آپ ﷺ ہے عرض کیا:-

یارسول اللہ! ہم کس برتن میں پانی پیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چڑے کے پیالوں میں ۔ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری بستی میں چوہوں کی بہت کثرت ہے جس کی بنا پر چڑے کے پیالے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: -

> تم لوگ انہیں کواستعال کرو جا ہے وہ ان کو کھا ہی کیوں نہ لیں۔ اگرچہ چو ہےان کو کھالیں۔ بیارشا دمبارک آپ نے مکررفر مایا





## جنت كى جانى! مال كى رضا!!!

••ا..... حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا۔ جب توریت پڑھتا تو خوش آوازی کی وجہ ہے مرد اورعور تیں سب ہی نکل پڑتے ۔ یہ جوان شراب بھی پیا کرتا تھا۔ایک روزاس کی ماں اس سے کہنے گئی: اگر بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتا چل گیا کہ تو شراب پیتا ہے تو
ایٹے پڑوس سے نکال دیں گے۔

ایک د فعدایک شب وہ شراب کے نشہ میں گھر آیا اور تو ریت شریف پڑھنے لگا۔لوگ جمع ہو گئے اس کی ماں نے اس ہے کہا: -

اٹھ وضوکر! نشے کی حالت میں اس نے ماں کے چہرہ پر مارا، جس سے اس کی ایک آئکھ نکل گئی اور ایک دانت ٹوٹ گیا۔وہ کہنے گئی:-خدا تجھ سے بھی راضی نہ ہو۔

جب صبح ہوئی اس نے اپنی ماں کودیکھا تو کہنے لگا اے ماں! تجھے سلام کرتا ہوں اور اب سے قیامت تک تجھے بھی نہ دیکھوں گا۔ اس کی ماں نے جواب دیا خدا تجھ سے راضی نہ ہو، جا ہے جہاں مرضی جا۔

وہ بہاڑ پر جاکر خدا کی عبادت میں مشغول ہوگیا اور چالیس برس تک عبادت کرتارہا یہاں تک کہ بہت ضعیف اور کمزورہوگیا۔ پھراس نے بارگاہ ایز دی میں عرض کی کہا ہے مولا کریم! اگر تونے مجھے بخش دیا ہے تو مجھے بتلا؟ ہا تف غیبی سے آواز آئی:-

'' تیری ماں کی رضا مندی میں ہماری رضا ہے۔'' بین کروہ واپس چلا گیا۔اوراس نے یکار کرکہا: -

"اے جنت کی جانی 'اگرتوزندہ ہےتو نہایت خوش ہا اورا گرتو فوت ہو چکی ہے،تو میرے لئے مصیبت ہے۔

اس کی والدہ نے بوچھا کہ بیرکون ہے؟اس نے کہا کہ میں تیرافلاں بیٹا ہوں۔ماں نے کہا کہ خدا جھے سے راضی نہ ہو۔

اس نے آگے بوھ کرماں سے کہا:-

اے ماں! یہی وہ ہاتھ ہے، جس نے تجھے مارا تیری آئکھنکالی اور دانت توڑا تھا یہ کہہ کراس نے اپنے اس ہاتھ کو کا ف ڈالا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا: میرے لئے لکڑیاں جمع کرواور آگ جلاؤ۔

انہوں نے لکڑیاں جمع کیس اور آگ جلائی ، وہ اس میں کود پڑا اور اپنے بدن سے مخاطب ہوکر کہنے لگا:

'' دوز خ ی آگ سے پہلے دنیا ی آگ کا مزا چکھ لے''

یہ خبرلوگوں نے اس کی ماں کو دی۔اس نے آواز دی ،میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو کہاں ہے؟اس نے جواب دیا:'' آگ کے اندر۔''

تب وہ کہنے گئی: اے بیٹا خدا تجھ سے راضی ہو۔اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھم دیا انہوں نے اپنا ایک پراس کی ماں کی آئھ اور دانت پرمل دیا۔اس کی آئھ اور دانت دونوں جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ پھر اس لڑکے کے جسم پر بھی مل دیاوہ بھی خدا کے تھم سے جبیبا تھا ویسا ہو گیا۔



### بت برستی کرنے والوں سے سوال

ا ا ا الله تعالی فر ما یا الله تعالی فر ماتے ہیں: -جب قیامت کا دن ہوگا تو زمانہ جاہلیت کے کچھ لوگ این بنوں کواپنی پیٹھوں پراٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے۔ان سے ان کارے سوال کرے گا۔ وہ عرض کریں گے:-

نہ تو ہمارے یاس تونے کوئی رسول بھیجااور نہ تیرا کوئی امر ہم تک پہنچا ۔اگر تیرا رسول ہمارے یاس آتا تو ہم تیرے بہت ہی فر ما نبر دار بندوں میں ہے ہوتے۔ یکھراللہ تعالیٰ ارشادفر ما کس گے: -

ا چھابتا وُ کہا گرحمہیں میں حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو گے؟ وہ عرض کریں گے: بال! ارشاد ہوگا: -

جَهُمْ مِين چلے جا وُ اوراس مِين داخل ہو جا وُ!

تو یہ جائیں گے جب قریب ہوں گے تو دوزخ کا غصہ اور اس کی ہیت ناك آوازيس نيس گيتويه پھراينے رب كى طرف واپس آئيں گے اور كہيں گے:-" اے رب! ہم کواس بچاہیے''

الله تعالی فرمائیں گے کہتم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں جو تھم ملے گاتھیل کریں ہے۔ پھر

الله تعالیٰ ان سے عہد و بیان لے کر دوبارہ تھم دیں گے کہ جاؤجہنم میں چلے جاؤ! چنانچہ بیدلوگ پھر بڑھیں گے حتیٰ کہ جب اس کو دیکھے لیں گے تو متفرق ہوجا کیں گے اورلوٹ کرعرض کریں گے:-

> اےرب! ہم اس سے جدااور بھاگ کرمتفرق ہوگئے ہیں۔ہم جہنم میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے۔

پھر اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ذلت کے ساتھ اس میں داخل ہوجاؤ۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:-

اگر بیلوگ پہلی مرتبہ داخل ہوجاتے .....تو دوزخ ان پرسلامتی کے ساتھ مٹھنڈی ہوجاتی۔ (احادیث قدید)

تشريخ:-

مطلب میہ ہے کہ غالبًا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس خداوند تعالیٰ کی تو حید کا پیغام نہیں پہنچا ہوگا۔ گراللہ تعالیٰ کے علم میں میلوگ نافر مان ہوں گے۔اس لئے قیامت میں ان کی نافر مانی کا اظہار کرادیا جائے گا۔اور پھران کو دوز خ میں داخل کردیا جائے گا۔اوروہ ذلت کے ساتھ دوز خ میں رہیں گے۔





### آب بھی کاسفرمعراح

۱۰۲ ......آپ للے نے فرمایا:-

جب میں معراج پر گیا تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ "سدرة المنتهٰی، ہے۔ آپ کی امت میں سے ہرایک یہاں تک پہنچتا ہے، جو تیرے داستے پر طلے۔

یہ سدرۃ المنتہیٰ اس کے جڑ ہے یعنی نیچے ہے۔۔۔۔۔۔ایے پانی کی نہریں نگلتی
ہیں۔۔۔۔جو بدبوکرنے والانہیں ہے۔۔۔۔۔۔اوردودھ کی الی نہریں ہیں ہیں۔۔۔۔جن کا مزہ
نہیں بدلتا۔۔۔۔۔اورشراب کی الی نہریں ہیں۔۔۔۔۔جن میں پینے والوں کو بڑی لذت
ہے۔۔۔۔۔۔ اور شہد کی ایبا نہریں ہیں۔۔۔۔۔جو بہت صاف ہیں ۔۔۔۔۔ اور وہ ایک ایبا
درخت ہے۔۔۔۔۔۔جس کے سایہ کے نیچ۔۔۔۔۔سترسال تک ایک شاہ سوار دوڑتارہے
اور اس درخت کے بیتے ۔۔۔۔۔۔۔ لوگوں کی سایہ بسنے کی جگہ ہوگی ۔۔۔۔۔اور نور نے اور
فرشتوں نے ان کوڑھا تک رکھا ہے۔۔۔۔۔۔ (یعنی نورِ خد ااس پر جگمگار ہا ہے اور فرشتے
اس میں بکشرت ہیں)

فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے (جب اس سدرۃ المنتہیٰ کو لیبٹ رہی تھی جو چیزیں لپیٹ رہیں تھیں ) پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا: -

الٰبی آپ نے ابرا جیم الطّنِیلا کو کلیل بنایا۔اور آپ نے اس کو ملک عظیم عطاً کیا اور آپ نے موسیٰ الطّنِیلا کو کلام سے نوازا۔اور آپ نے حضرت داؤد الطّنِیلا کو

بہت بری سلطنت عطاء فر مائی اور لو ہاان کے لئے نرم کیا۔ اور بہاڑ ان کے لئے مسخر کرد یئے۔ اور حضرت سلیمان النظافی کو بہت بڑا ملک عطا کیا۔ اور ان کے لئے جن ، انسان، شیطان، اور ہوا کو سخر کردیا۔ اور ان کو ایسا ملک عطاء کیا، جوان کے بعد کسی کو ہیں دیا۔ حضرت عیسی النظیفی کو آپ نے توراۃ ، انجیل کاعلم دیا۔ اور آپ نے اس کے ہاتھ اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دی۔ ان کو اور ان کی مال کو شیطان الرجیم سے بناہ دی۔ اور شیطان کو ان پرکوئی راہ ہیں۔

پھراللہ تعالی نے فرمایا:-

میں نے آپ کو حبیب بنایا ...... تو راق میں آپ کو حبیب الرحمٰن

کے لقب سے یاد کیا ..... آپ کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا

کر بھیجا ..... اور آپ کی امت کے لئے ہر خطبے میں شرط لگائی

..... کوئی خطبہ جائز نہیں ہوگا ..... جب تک کہ اس خطبہ میں
شہادت نہ دی جائے ..... کہ آپ میرے بندے اور رسول ہیں

ساور میں نے آپ کو پیدائش کے اعتبار سے ..... اول اور
بعثت کے اعتبار سے آخر کیا ..... اور میں نے آپ کو " سبسع

بعثت کے اعتبار سے آخر کیا ..... اور میں نے آپ کو " سبسع
مثانی " لیعنی سور کہ فاتح عطا کی ..... جو آپ سے پہلے کسی نی کو
نہیں دی گئی ..... اور آپ کو عرش کے خزانوں میں سے سور ق بقر ہ
کی آخری تین آ بیتی عطاء کی گئیں ..... جو آپ سے پہلے کسی نی
کونہیں دی گئیں ..... اور میں نے ء آپ کونبوت کی ابتدا کر نے
والا اور نبوت کو ختم کرنے والا بنایا۔

(الثفاء قاضی عیاض)



### جہنم کی آگ میں چطلانگ لگانے والے

مَ اسس عَنُ آبِى هُ رَيُرة عَنُ رَسُول اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ رَجُ لَيُسِ مِسَّنُ دَخَلَ النَّارَ اشتَدُصِيَاحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اَخُرِجُو هُمَا فَلَمَّا اَخُرِجَا قَالَ لَهُمَا لِأَي شَيْءِ اشتَدَ صِيَاحُكُمَا قَالَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرُحَمَنَا قَالَ إِنَّ اَخُرِجَا قَالَ لَهُمَا اَنُ تَنُطَلِقًا فَتُلُقِيَا اَنُفُسَكُمَا حَيثُ كُنتُمَا مِنَ النَّارِ فَيَنُطَلِقَانِ فَيُلُقِى رَحُمَتِى لَكُمَا اَنُ تَنُطَلِقًا فَتُلُقِيا اَنُفُسَكُمَا حَيثُ كُنتُمَا مِنَ النَّارِ فَيَنُطَلِقَانِ فَيُلُقِى اَخُدَهُمَا نَفُسَهُ فَيَعُولُ لَهُ الرَّبُ وَمَنَا اَنُ تَنُطَلِقًا عَلَيْهِ بَرُدًا وَسَلامًا وَيَقُومُ الْآخِرُ فَلا يُلقِى نَفُسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ عَزَ وَجَلُ مَامَنَعَكَ اَنُ تُلْقِى نَفُسَكَ كَمَا الْقَى صَاحِبُكَ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ لَكَ رَجَاؤُكَ الرَّبُ عَزَ وَجَلً مَامَنَعَكَ اَنُ تُلْقِى نَفُسَكَ كَمَا الْقَى صَاحِبُكَ فَيَقُولُ يَارَبِ اللّهِ عَزَوجَهُ اللّهِ عَنْ النَّهُ الْمُرَجُونَ اللّهِ الرَّبُ لَكَ رَجَاؤُكَ اللّهُ الرَّبُ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدُولُ لَهُ الرَّبُ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَلُولُ لَهُ الرَّبُ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدُخُلانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بَوَحُمَةِ اللّهِ . (مَرمنى: كَابِ صَفَة جَهَم المُا اللهِ الرَّبُ لَكَ رَجَاؤُكَ اللهُ الرَّبُ الْحَيْمُ اللهُ الرَّبُ لَكَ وَاللهُ اللهُ الرَّبُ اللهُ الرَّبُ الْحَرَامِ عَمِيعًا الْجَنَّةَ بَوَحُمَةِ اللّهِ . (مَرمنى: كَابِ صَفَة جَهَم المِالِ اللهُ الرَّبُ الْحَلَى اللهُ اللهُ الرَّبُ اللهُ اللهُ المَالانِ اللهُ المُلْقِي اللهُ المُعَلِقُولُ لَلْهُ الرَّبُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِقُولُ لَلْهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُولِ اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولِولُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِعُ الْمُعَلِ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: -بے شک آگ میں داخل ہونے والوں میں سے دوآ دمی ان کی چیخ بلند ہوگی۔ پروردگارعز وجل فر مائیں گے: ان دونوں کو نکالو! جب انہیں نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچیس گے: -کس وجہ ہے تمہاری چیخ بلند ہوئی ؟

وہ کہیں گے:-

يهم نے اس لئے کیا تا کہ آپ ہم پردم فرمائیں۔

الله فرمائے گا:-

میری تم پر بیرحت ہے کہتم دونوں جاؤ اور آگ میں جہاں تھے،

#### الم المنور الله كيان كرده سيح واقعات المحدود العالمي المحدود المعلق المحدود ال

ومال ایخ آپ کوڈ ال دو!

وه کچا

وہ دونوں چل پڑیں گے .....ان میں ہے ایک بھا گے گا ..... اور جا کر چھلا نگ لگادے گا ..... اور دوسرا چلے گا ..... اور پیچے مڑ مڑ کر دیکھے گا ..... اللہ اس کو بھی نکال لے گا ..... اور اسے بھی بلالے گا۔

اور پو چھے گا : تونے کیوں آگ میں چھلا نگ لگائی؟

اس نے کہا : میں نے سوچا یہ ایک حکم مان لوں شایداس پرمیرا کام

-2 60%

دوسرے سے یو چھے گا: ارے تو مرم کر کیوں دیکھاتھا؟

یااللہ! جب ایک دفعہ تو نے جہنم سے نکال لیا تھا، تیری سخاوت کی کہانیاں تو زمین آسمان میں مشہور ہیں، میں انظار میں تھا کہ کب تیری سخاوت متوجہ ہواور میری بخشش کا فیصلہ ہو۔ اللہ تعالی فرمائے گا چل تو بھی جنت میں چلا جا اور تو بھی جنت میں چلا جا اور تو بھی جنت میں چلا جا۔

(تنى)





### جنت میں اللہ کا دیدار

١٠٥ ــ قرمايا:-

بے شک جنت والے .....جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تواپنے اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے ..... پھران کو دنیا کے ایک جمعہ کی مقدار اجازت دی جائے گی ..... تا کہ وہ اپنے رب کی زیارت کریں ..... ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا عرش ظاہر ہوگا ..... اللہ تعالیٰ کا عرش ظاہر ہوگا ..... اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں ہے ..... ایک باغ میں ان کے لئے ظاہر ہوں گے۔

آپ الله نے فرمایا:-

ہاں! کیاتم سورج کود کیھنے میں اور چودھویں رات کے جاند کے دیا تد کے دیا تد کے دیا تاہم سورج کوئی ضرر محسوس کرتے ہو؟

انہوں نے کہا کہ بیں فرمایا:-

ای طرح اینے پروردگار کے دیکھنے میں کچھ شک اور ضرر محسوس

نہیں کرو گے۔ اور اس مجلس میں کوئی شخص ایبانہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بلاواسطہ کلام نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہان میں سے ایک شخص کے گا کہ فلاں ابن فلاں کیا تجھے یا و ہے کہ تونے فلاں دن ایبا ایبا کہا تھا۔ اس کو بعض عہد شکنی یا دکرائے گا، جو اس نے دنیا میں کی ہوگی۔ وہ کے گا کہا ہے پروردگار! کیا تونے اس خصص عاف نہیں فرمایا؟

اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا: کیوں نہیں .....؟ میری وسعتِ مغفرت کے ساتھ ہی اپنے اس مرتبے کو پہنچ سکا ہے .....وہ اس طرح گفتگو میں مصروف ہوں گے .....کدان پر ایک ایباابر چھا جائے گا .....اوران پر ایبی خوشبو برسائے گا ...... کہ تھی انہوں نے ایبی خوشبونہ دیکھی ہوگی .....اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ..... جو بزرگی میں نے تمہارے لئے تیار کی ہے ....اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوجا ؤ! جو جا ہے ہولے او!

پس ہم بازار آئیں گے .....فرشتوں نے ان کو گھیر رکھا ہوگا ..... آگھوں نے بھی الیں چیزیں دیکھی نہیں .....اور کانوں نے بھی سیٰ نہیں .....اور دلوں پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا ..... ہم جو چا ہیں گے ..... ہمیں اٹھوا دے دیا جائے گا ..... اس کا خیال نہیں گزرا ..... ہم جو چا ہیں گے ..... اور اس بازار میں جنتی ..... ایک اس میں خرید وفروخت نہ ہوگی ..... اور اس بازار میں جنتی ..... ایک دوسرے کو ملیں گے ..... اور بلند مر جے والا جنتی ..... اپنے ہے کم در جوالے جنتی کو طعے گا ..... جبکہ ان میں کوئی بھی کم در جے کا نہیں ہوگا۔ .

وہ کم درجے والاجنتی اعلیٰ درجے والے جنتی کے لباس کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہی دیکھتے ہ



کئے ہوگا کہ جنت میں کوئی رنجیدہ نہ ہو۔

پھر ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس آئیں گے۔ ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اورخوش آمدید کہیں گی اور کہیں گی:

> " تم ایسے حالت میں آئے ہو کہتم حسن و جمال میں اس سے بڑھ کر ہو جوتم ہمارے پاس سے گئے تھے۔"

> > ہم کہیں گے:

"آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشینی کی ہے اس لئے لائق ہے کہ ہم اس کی مثل پھریں۔" (احادیث قدیہ)



# جھنم کی چٹان میں دیے ہوئے خص کی بکار

١٠١ .......... اِنَّ عَبُدًا فِي جَهَنَّمَ يُنَادِى اَلْفَ سَنَةٍ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِجِبُرِئِيلُ اِذْهَبُ اِنُتِنِي بِعَبُدِى هَذَا فَينَطَلِقُ جِبُرئِيلُ فَيَجِدُ اَهُلَ النَّارِ مُكِبينَ يَبُكُونَ فَيَوْرُ بِيلُ اللَّهُ اِنْ اللَّهُ النَّارِ مُكِبينَ يَبُكُونَ فَيَوْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّارِ مُكِبينَ يَبُكُونَ فَيَوْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَيَرْجِعُ اللَّي رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَيُخْبِرُهُ فَيَقُولُ: اِنُتِنِي بِهِ فَإِنَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَيَرَجِعُ اللَّي رَبِّهِ فَيُولُ اللَّهُ عَلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَانَا وَهُ مُعَلِي فَيْقُولُ اللَّهُ عَبُولُ عَبُولُ عَبُولُ عَلَيْ وَهُ وَعَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّه

(اخرجه احمد وابن خزيمة والبهيقي في شعب الايمان عن انس)

بے شک ایک بندہ، جہنم میں پڑا ہوا ہزار سال سے .....یا حنان، یا منان ..... کی صدائیں لگار ہا ہوگا۔اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل الطنیٰ سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کومیرے یاس لاؤ۔

حضرت جبرائیل القلیل جائیں گے اور اہل نارکواس حال میں پائیں گے کہ پیشانی کے بل اوندھے پڑے ہوں گے۔ پھر جبرائیل القلیل اپنے رب کے پاس واپس آئیں گے اور ساری خبر سنائیں گے۔ اس واپس آئیں گے اور ساری خبر سنائیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے:-

اس کومیرے پاس لاؤ، بے شک وہ فلاں فلاں جگہ میں پڑا ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل الطبیعیٰ اس کواللہ تعالیٰ کی خدمت میں لا کر کھڑا کردیں گے۔اللہ تعالیٰ اس بندے کومخاطب کر کے فرمائیں گے:

اے میرے بندے! تو نے اپناٹھ کا نا .....اوراپنے قبلولہ کی جگہ کو



کس طرح پایا؟ وہ عرض کریے گا:-

اے دب بہت براٹھ کا نا ہے اور بہت بری قیلولہ کی جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالی ارشاد فر مائیں گے کہ میرے بندے کو دوبارہ لوٹا دو۔ تو یہ بندہ عرض کرے گا:

''اے اللہ! جب تونے مجھے نکالاتھا تو مجھے یہ امیر نہیں تھی کہ آپ ، مجھے دوبارہ اس میں لوٹا کیں گے۔'' پھراللہ تعالیٰ ارشاد فر ما کیں گے کہ اس کوچھوڑ دو۔





### سب سے آخر میں دوز خ سے نکلنے والا

اسسانِتَى لَا عُلَمُ اوَّلَ رَجُلِ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَ آخِرَ رَجُلٍ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ يُوْتَى لَا مُرَخُلُ الْجَنَّةَ وَ آخِرَ رَجُلٍ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ هَا فَيُقَالُ لَهُ بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَعُرِضُو عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَتَخُبَّاءُ عَنُهُ كِبَارَهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمِلُتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ مُقِرِّ لَا يُنكِرَ وَهُو مُشْفِق مِنْ كِبَارِهَا، عَمِلُتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَهُو مُقِرِ لَا يُنكِرَ وَهُو مُشْفِق مِنْ كِبَارِهَا، فَيَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمُعَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى ابُو ذَرُ رَضِى الله عنه فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ
 بَدَتُ نَوَاجِدُهُ
 بَدَتُ نَوَاجِدُهُ

ہے شک میں اس شخص کو جانتا ہوں، جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اور جوسب ہے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔

ایک شخص کو قیامت میں لایا جائے گا پھرارشاد ہوگا کہ اس کے روبرواس کے صغیرہ گناہ پیش کرواوراس کے بیرہ گناہ اس کے سامنے پیش نہ کرو۔ پھراس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن میرکام کیا ،ایسا کیا۔وہ بندہ اقر ارکرے گا۔انکار کرنے کی اس میں طاقت نہ ہوگی۔

وہ بندہ اپنے گناہ کبیرہ سے ڈررہا ہوگا کہ وہ پیش نہ کئے جائیں۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اچھااس بندہ کے ہرگناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی دو۔وہ بندہ اس خوشخبری کود کھے کرعرض کرے گا:-

اے رب! میں نے بعض اعمال اور بھی کئے ہیں، جن کو میں یہاں پرنہیں و کیھر ہا ہوں۔

حضریت ابو ذر ﷺ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے حضور نبی کریم ﷺ ہنس پڑے حتی کریم ﷺ ہنس پڑے حتی کریم ہے۔

## نماز کیسے فرض ہوئی؟

فرمایا میں اس پرسوار ہوا ، حتی کہ بیت المقدس پہنچا۔ فرمایا میں نے اسے
اس کڑنے سے باندھ دیا ، جس سے اسے انبیاء باندھتے تھے۔ فرمایا پھر میں مسجد میں
داخل ہوا اور دور کعتیں نماز پڑھی۔ پھر باہر نکلا اور جبر میل علیہ السلام ایک برتن
شراب (نمر) کا اور ایک دودھ کا برتن لائے۔ میں نے دودھ نتخب کیا۔ پس جبر میل
علیہ السلام نے فرمایا:

#### "آپ نے فطرت کو پہند کیا ہے"

پھر ہمیں او پر آسان کی طرف لے گئے، جبرئیل القلیلانے دروازہ کھولنے کو کہا۔

يو چھا گيا : تو كون ہے؟

انہوں نے کہا : جبرئیل الطنی ہوں۔

پھر يو چھا گيا : آپ كے ساتھ كون ہے؟

انہوں کہا : محمد اللہ

يوجها كيا : كياان كي طرف بيغام بهيجا كيا ہے؟

انہوں نے کہا : شخقیق ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔

#### خ منور الله كي بيان كرده سيخوا قعات كالمحالي الله الله الله المحالية المحال

پس دربان نے دروازہ کھولا اچا تک میں آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ہمیں دوسرے آسان کی طرف او پر کولے گئے جبریل النظام کا النظام کی خور ازہ کھولنے کو کہا۔

یو چھا گیا: تو کون ہے؟ انہوں نے کہا: جرئیل الطّنظیٰ ہوں۔ یو چھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد ﷺ۔ یو چھا گیا: کیا ان کی طرف بیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: تحقیق ان کی طرف بیغام بھیجا گیا ہے۔

اس نے ہمارے لئے دروازہ کھولاتو اچا تک میں خالہ زاد بھائی عیلی بن مریم العَلیّی اور کی العَلیّی بن زکریا العَلیّی کے پاس تھا۔انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور خیر کی دعادی۔ پھر تیسرے آسان کی طرف لے گئے۔

جبرئیل نے درواز ہ کھو لنے کو کہا۔ کہا گیا: تو کون ہے؟ کہا: جبرئیل ہوں۔ کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد ﷺ۔ کہا گیا: کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ کہا: تحقیق ان کو پیغام بھیجا گیا ہے۔

اس نے دروازہ کھولاتو اچانک میں یوسف النظیمی کے پاس تھا۔ان کوحسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا۔(یا آ دھاحسن دیا گیا) فرمایا:انہوں نے مجھے خوش آمدید کہااور دعائے خیر دی۔ پھر جمیں چوتھے آسان کی طرف اویر کولے گیا۔

جبرئیل نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ کہا گیا: کون ہیں؟ کہا:جبرائیل الطابیۃ ہوں۔ کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد ﷺ۔ کہا گیا: کیاان کو پیغام بھیجا گیا ہے۔ کہا تحقیق ان کو پیغام بھیجا گیا ہے۔

اس نے دروازہ کھولاتو اچا تک میں ادریس القلیلی کے پاس تھا۔انہوں نے مجھے خوش آمدید کہااور دعائے خیر دی۔اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فر مایا: ''اور ہم نے انہیں بلندمقام پر بلند کیا۔''

www.besturdubooks.net

#### شنور ﷺ كيان كرده تجواتعات المنظمة ال

پھر ہمیں پانچویں آسان کی طرف اوپر لے گئے۔ جبرئیل علیہ السلام نے دروازہ کھو لئے کوکہا۔ کہا گیا: آپ کے ساتھ کون کھو لئے کو کہا۔ کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا مجمد ﷺ۔

۔ کہا گیا: کیاان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ کہا: تحقیق ان کو پیغام بھیجا گیا ہے۔ اس نے درواز ہ کھولاتو میں اچا تک ہارون القلیلائے کے پاس تھا۔انہوں نے مجھےخوش آمدید کہااور دعائے خیر دی۔ پھر ہمیں چھٹے آسان کی طرف او پر لے چلے۔

جرئیل الطّنِین نے دروازہ کھو لنے کو کہا۔ کہا گیا: تو کون ہے؟ کہا: جبرئیل ہوں۔ کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد ﷺ۔ کہا گیا: کیاان کو بیغام بھیجا گیا ہے؟ کہا: حقیق ان کو بیغام بھیجا گیا ہے۔

اس نے دروازہ کھولا تو میں اچا نک حضرت موسی الطّنظیٰ کے باس تھا۔ انہوں نے مجھےخوش آمدید کہااور دعائے خیر دی۔ پھر ہمیں ساتویں آسان کی طرف او برکو لے جلے۔

او پر کولے چلے۔ جرنیل علیہ السلام نے دروازہ کھو لنے کو کہا تو کہا گیا تو کون ہے؟ کہا: جرئیل ہوں کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد ﷺ۔کہا گیا:ان کو بیغام بھیجا گیا ہے؟ کہا تحقیق ان کو بیغام بھیجا گیا ہے۔

اس نے دروازہ کھولاتو اچا تک میں حضرت ابراھیم الطیفی کے پاس تھا۔وہ بیت المعمور کے ساتھ فیک لگائے ہوئے تھے۔اس بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور یہ فرشتے واپس نہیں آئیں گے۔ (قیامت کے دن تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد گنتی سے ماوراء ہے )

پھرسدرۃ المنتہیٰ کی طرف گئے۔اس کے ہے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح

ہیں اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں۔ پس جب اللہ کے امر سے ڈھا تک لیا جس نے بھی ڈھا نکاوہ تبدیل ہوئی۔اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن کی خوبی بیان نہیں کرسکتا۔

پس اللہ نے جومیری طرف وحی کرنا جاہتے تھے، وحی کی اور میرے اوپر روز انہ دن اور رات میں بچاس نمازیں فرض کیں ۔ میں موسی الطّنظیٰ تک اترا۔ انہوں نے یوچھا : آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟

میں نے کہا : بچاس نمازیں۔

انہوں نے کہا : اینے رب کے پاس واپس جاؤ ، تخفیف کا سوال کرو؟

بے شک آپ کی امت ان کی طاقت نہیں رکھتی ۔ بے

شک میں بنی اسرائیل کوآنر مایا اور ان کا مشاہرہ کیا ہے

آپ نے فرمایا: میں اپنے رب کے پاس واپس گیا۔ میں نے عرض کی

میرے پروردگار! میری امت پر تخفیف کیجئے۔ پس

الله تعالیٰ نے پانچ نمازیں حذف کردیں۔ میں موسی علیہ السلام کی طرف واپس لوٹا اور میں نے کہااللہ نے مجھ سے یانچ نمازیں حذف کردی ہیں۔کہا:

" بے شک آپ کی امت ان کی طاقت نہیں رکھتی ہیں اپنے رب کے پاس واپس جاؤاور تخفیف کا سوال کرو!"

پس میں اپنے پروردگار اور حضرت موسیٰ الطّیٰلا کے مابین لوٹنا رہا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد ﷺ روزانہ رات اور دن میں بیہ پانچ نمازیں فرض ہیں۔ (بالفعل) اور ہرنماز کا ثواب دس گنا ہے۔ پس بیہ بچاس نمازیں ہیں۔ (بلحا ظاتواب) اور جس نے اچھائی کا ارادہ کیا اور عملانہ کی ، میں اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہوں اور اگر اچھائی کر لے تو دس گنا لکھتا ہوں اور اگر اچھائی کر لے تو دس گنا لکھتا ہوں اور ا

www.besturdubooks.net

### خضور ﷺ کے بیان کردہ سچواقعات کے حضور ﷺ کی بیان کردہ سے واقعات کے دافعات

جو برائی کاارادہ کرتا ہےادرعملُ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں لکھاجاتا۔ اب اگر برائی کرلے توایک بدی کھی جاتی ہے۔

آپ نے فرمایا: میں اتر ااور موسیٰ العَلیٰ کے پاس پہنچا اور انہیں خبر دی۔

وہ کہنے گئے : اینے رب کے پاس واپس جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو

آپ ﷺ نے فر مایا: میں نے کہا میں اپنے رب کی لوٹنار ہاحتیٰ کہ اب مجھے حیاتی ہے۔ حیاتی ہے۔

(مسلم ، كتاب الايمان : باب الاسراء برسول الله الى السموات وفوض الصلوات )





### وہ جن کے لئے سورج رک گیا! وقت تھم گیا

حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں پیروا قعہ سنایا: -غَزَ اللَّهُ مِنَ الْآنبياء فَقَالَ لِقُومِهِ انبیاء میں ایک نبی نے اپنی قوم سے کہا میر اجہادیر جانے کا ارادہ ہے۔ لَا يَتُبَعُنِيُ رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيُدُ أَنْ يَبُنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبُنَ بِهَا . وه تخص میرے ساتھ نہ چلے جس کا حال میں نکاح ہوا ہو،اوروہ سہا گ رات منانا چاہتا ہو۔ وَلا أَحَدُ بَنِي بُيُوتًا ، وَلَمْ يَرُفَعُ سُقُوفَهَا، اسی طرح وہ بھی نہ چلے جس نے گھر بنانا شروع کیا ہواورا بھی چھتیں نہاتھی ہوں۔ وَلا آخَر اشتتى غَنمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنتَظِرُ ولادَهَا وہ بھی میرے ساتھ نہ چلے جس نے مولیتی اوراونٹنیاں خریدی ہوں اوران کے بچہ کا وفت قریب ہو۔ (اس کی وجہ پیھی کہوہ چلے جو یکسوئی کے ساتھ جہاد کر سکے۔) فَغَرًا فَدَنَا مِنَ الْقَرُيَةِ صَلاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِنُ ذَلِكَ دوران جنگ عصر کی نماز کے نکلنے کا نبی کوخطرہ ہوا تو انہوں نے سورج سے کہا فَقَالَ لِلشَّمُسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَآنَا مَأْمُورةٌ توالله کے علم کاغلام ہے اور میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ اَلْلَهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا پھردعا کی اے اللہ سورج کوایے حکم ہےروک دیجئے۔ فَحُبِسَتُ حَتَّى فَتَحَ اللَّهَ عَلَيْهِم

### خضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی محتور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی محتور ہے گا

پسسورج رك كيايهال تك كه البيس كاميا بي النَّار في النَّارَ لِتَا كُلَهَا فَلَمْ تَطُعَمُهَا فَجَمَعَ النَّارَ لِتَا كُلَهَا فَلَمْ تَطُعَمُهَا

فتح کے بعد نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور جاہا کہ اسے آگ میں ڈال دیں۔(اسوفت یہ اصول تھا کہ جوشخص صدقہ کرنا جاہتاوہ مال کوایک جگہ رکھتا اور دل میں صدقہ کی نیت کرتا تو غیب ہے آگ آتی اور اس مال کو کھا جاتی ۔اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ مال قبول ہو گیا ہے۔ گر چیرت کی بات یہ کہ جب اس مال کو آگ کے یاس رکھا تو آگ نے اس کو جلایا نہیں۔

فَقَالَ: إِنَّ فِيُكُمُ غُلُولًا

نی نے فرمایا: لوگوں میں سے کوئی خیانت کرنے والا ہے۔جس کی وجہ سے صدقہ قبول نہیں ہور ہاہے۔

> فَلْيُبَا يِعُنِى مِنُ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتُ يَدُرَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيُكُمُ الْعُلُولُ فَلْيُبَايِعْنِى قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتُ يَدُ رَجُلَيْنٍ اَوُ ثَلاثَةٍ بَيدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْعُلُولُ فَجَاءُ وا بِرَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ

پھرنی نے تھم دیا کہتم میں سے ہر قبیلہ کا ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے جس قبیلہ میں خیا نت کرنے والاموجود ہوگا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چیک جائے گا۔ چنا نچہ جب لوگوں نے بیعت کی لیعنی ہاتھ ملایا تو ایک قبیلہ کے آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چیک گیا۔

نی نے فر مایا کہ تمہارے قبیلہ کے اندرہی کوئی خائن ہے، لہذا تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرنے قبیلہ والوں نے ہاتھ ملانا شروع کیا تو نبی کو یقین ہوگیا کہ ان میں سے کوئی خیانت کرنے والا ہے۔ جب نبی نے ان سے تی سے خیانت کا پوچھا

تووہ لوگ گائے کے سرکے برابرسونا لے کرآئے جوانہوں نے چھپار کھا تھا۔اسے زمین پر رکھا۔

فَوضَعُوهَا فَجَاءَ تِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا ثُمَّ اَحَلُّ اللّٰهُ لَنَا الْهُ لَنَا الْهُ لَنَا الْعَنَائِمَ، وَأَى ضَعُفَنَا وَعَجُزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا (بحادی ومسلم) الْعَنَائِمَ، وَأَی ضَعُفَنَا وَعَجُزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا (بحادی ومسلم) اچانک آسان ہے آگ نازل ہوئی اس نے تمام مال کھالیا۔ حضور ﷺ نے بیدواقعہ سنانے کے بعد صحابہ سے فرمایا مال غنیمت میں سے بچھ لینا ان کے لئے حرام تھا گر اللہ نے میری امت کے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔ الله عنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔

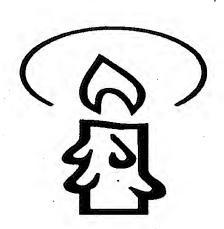

### خ عنور الله کے بیان کردہ سے واقعات کی دھور کھی کے بیان کردہ سے واقعات کی دھور کھی کا انتخاب کے دھور کھی کا انتخاب کے دھور کھی کھی کے دھور کھی کھی کے دھور کھی کے دھور کھی کے دھور کھی کے دھور کھی کھی کے دھور کھی کھی کے دھور کے دھور کے دھور کے دھور کھی کے دھور کھی کے دھور کے د

### قبرسے نگلنے والے مرد ہے سے سوالات

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا: خَورَجَتُ طَائِفَةٌ مِنُ بَنِی اِسُوائِیُلَ حَتَّی اَتُوا مَقْبَرَةَ لَهُم مِنُ
مَقَابِرِ فَقَالُوا: لَوُ صَلّیْنَا رَکُعَتینُ وَ دَعَوُنَا اللّه عَزَّوَجَل
بی اسرائیل کے چند نیک لوگ سفر پر نکلے راستہ میں قبرستان آگیا تو انہوں نے ۲
رکعت نماز پڑھ کراللہ سے دعاکی: -

اَنُ يُخُرِجَ لَنَا رَجُلاً مِمَّنُ قَدُمَاتَ نَسَأَلَهُ عَنُ الْمَوُتِ قَالَ : فَفَعَلُوا فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَلِكَ

اے اللہ! اپنی رحمت ہے کسی مردہ کو قبر ہے نکال تا کہ ہم اس ہے موت کی تکلیف کا معاملہ پوچھیں ۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اچا تک انہوں نے کیاد یکھا اِذ اَطْلَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ مِنُ قَبُرِ مِنُ تِلُکَ الْمَقَابِرُ خِلاسِیٌّ اِذُ اَطْلَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ مِنُ قَبُرِ مِنُ تِلُکَ الْمَقَابِرُ خِلاسِیٌّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ اَثَرُ السُّجُود

اس نے کہاا ہے لوگوں تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں 100 سال پہلے مراتھا، گرموت کی بختی کو ابھی تک نہیں بھول پایا ہوں، بس تم اللہ سے دعا کرو کہ میں دوبارہ قبر میں چلا جاؤں۔

(ستابازیہ)



# سونے کا جھڑا

حضرت على رضى الشرعن فرمات بين كه حضور الملكان فرمايا: -له المستعبر في الموسى إلى رَبَّه عَمِدَ السَّامِرِيُّ فَجَمَعَ مَا قَدِرَ عَلَيْهِ مِنُ المُحلِّى حُلِّى بَنِى اِسُرَائِيْلَ

جب موی الطَیْن کوہ طور پراللہ ہے ہم کلامی کے لئے تشریف لے گئے تو سامری نامی جادوگر نے بنی اسرائیل کے سونے کے زیورات کوجمع کر کے ایک بچھڑ ابنایا۔ فضر بَهُ عِجُلاً، ثم اَلَقَی القَبْضَةَ فِی جَوُفِهِ فَإِذَا هُو عِجُلْ

لَهُ خِوَار، فَقَالَ لَهُمُ السَّامِرِيُّ

پھراس کے پیٹ میں ایک مٹھی مٹی کوٹھونس دیا تو وہ آواز کے ساتھ بجنے والا بچھڑا بن گیا، پھرسامری نے بنی اسرائیل ہے کہا: -

هَذَا اللهِكُمُ وَاللهُ مُوسى ..... يتمهار ااورموى كاخدا - \_\_ (تو كهم بني اسرائيل اس بچهر \_كوبو جنه لكے)

فَقَالَ لَهُم هَارُونُ: يَاقَوُم اَلَمُ يَعِدُكُمُ رَبَّكُمْ وَعُداً حَسَنًا؟ جب بيه بات بارون العَلِيْلِ كُومعلوم موكى توبارون العَلِيْلِ نَ فرمايا:

اے قوم کے لوگو! تمہارے رب نے تم پراتنے احسانات کئے ہیں تم اس کا پیہ بدلہ دے رہے ہوکہ ہاتھ ہے بنائے ہوئے بچھڑے کو پوجتے ہو؟

فَلَمَا أَنُ رَجَعَ مُوسَى إلى بَنى اِسُرائِيلَ ،مُوسَى اِلى بَنى اِسُرائِيلَ وَقَدُ اَصَلُهُمُ السَّامِرِيُّ اَحَذَ بِرَأْسِ اَحِيُهِ فَقَالَ

لَهُ هَارُونُ مَاقَالَ:

جب موی التلینی کوہ طور ہے لوٹے تو قوم کی گمراہی کود مکھے کرغم اور غصہ میں ہارون کے سرکے بال پکڑ لئے تو ہارون التلینی نے موی التلیقی کوساری بات سمجھائی۔

فَقَالَ مُوسَى للسامِرِى: مَاخَطُبُكَ؟ قَالَ السَّامِرِيُ: قَبَضْتُ مِنُ اَثَر الرَّسول فَنَبَذُتُها وَكَذلِكُ سَوَلَتُ لِي نَفُسِي

موسیٰ القلیٰ نے سامری کے کہا: اے سامری! یہ کیا گناہ کردیا تونے؟ اس نے کہا: (فرعون کے غرق ہونے کے وقت) میں نے جبرائیل (القلیٰ) کود کھے لیا تھا، تو میں نے ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر بچھڑ ہے کے دل میں ڈال دی۔ (جس کی وجہ سے وہا تیں کرنے لگا تھا)

قَالَ: فَعَمَدَ مُوسَى إلى الْعِجُل فَوضَعَ عَلَيه الْمَبارِدَ فَبَرَدَهُ بِهَا وَهُوَ عَلى شَفَى نَهُر فَمَا شَرِبَ اَحَدٌ مِنُ فَبَرَدَهُ بِهَا وَهُوَ عَلى شَفَى نَهُر فَمَا شَرِبَ اَحَدٌ مِنُ ذَلِكَ الْعِجُلَ إلا اصفر ذلك الْعِجُلَ إلا اصفر وَجُهُهُ مِثلَ الْذَهَب

پھرموسیٰ العَلَیٰ نے اس بچھڑ نے کے مکڑ ہے کردیئے۔جس کی وجہ سے اس کے مکڑ ہے پانی میں ہی چلے گئے۔ کیونکہ بیدوا قعہ نہر کے کنارے ہوا تھا تو پھر جس نے بھی وہ پانی پیااس کا چہرہ .....مِنل الذهب .... یعنی سونے کی طرح پیلا ہوگیا۔

فَقَالُوا لِمُوسَى : مَاتَوُبَتُنَا؟

اب موی کی قوم نے کہا : ہم توبہ کرتے ہیں۔

قَالَ: يَقُتلُ بَعُضُكُمُ بَعُضَافَا خَذُوا السَّكَاكِيَنَ فَجَعَلَ الْرَجُلُ يَقُتلُ اَبَاهُوا خَاهُ وَلا يُبَالِي مَنُ قَتَلَ

موی الطیخ نے کہا (تمہاری سزایہ ہے) تم آپس میں ایک دوسرے کوئل کرو، چنانچہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کوئل کرو، چنانچہ انہوں نے آپس میں قتل میں میں قتل وغارت شروع کردی، حتی کہ باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کوئل کرنا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ سسقتل منہم سبعون الفاء سست 70 ہزارلوگ قتل ہوگئے۔

فَاوُحی اللّه اِلی مُوسَی مُرُهُمُ فَلَیَرُفَعُوا اَیُدِیَهُمْ فَقَدُ غَفَرُ ثُ لِمِنُ قَبِلُ وَتُبُتُ عَلی مَنُ بِقِی غَفَرُ ثُ لِمِنُ قَبِلُ وَتُبُتُ عَلی مَنُ بِقِی غَفَرُ ثُ لِمِنُ قَبِلُ وَتُبُتُ عَلی مَنُ بِقِی عَمِراللّه تعالیٰ نے موسیٰ العَلَیٰ کی طرف و جی جیجی: اے موسیٰ! انہیں کہیں کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کیں۔ پس جو لوگ آئی ہوگئے ان کی مغفرت کردی، اور جو ہاتی رہ گئے ان کی مغفرت کردی، اور جو ہاتی رہ گئے ان کی مغفرت کردی، اور جو ہاتی رہ گئے ان کی قوبہ قبول کرلی گئے۔ (حوالہ زواہ العائم ومسندری ۲/۲)





حضور ﷺ ایک موقع پر دیہاتی کے یہاں مہمان ہوئے، خوش ہوکر آپ نے اس سے کہا:

> (يَااَعُرَابِي سَلُ حَاجَتَكَ) قَالَ: يَارَسُولُ الله نَاقَة بِرَحُلِهَا وَاَعَنُزٌ اَهُلِي قَالَهَا مَرَتَيُنُ

اے اعرائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہااے اللہ کے رسول! ایک اونٹنی کجاوہ کے ساتھ اور کچھ بھیڑ بکریاں دے دیجئے۔

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَعَجَزُتَ أَنُ تَكُونَ مِثُلَ عَجُوزِ بَنِي إِسُرائِيلَ يَعَالَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكِ إِسُرائِيلَ مِينَ كُرَاّبٍ عِلَيْ فَعُرَمَايا: -

تجھ نے اتنا بھی نہ دوسکا کہ بی اسرائیل کی بڑھیا ہی کی طرح کچھ ما تک لیتا؟ فقاً اَصْحَابُه: یَارَسُولُ الله وَ مَا عَجُوزُ بَنِی اِسُرَائِیلَ؟ صحابہ نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! اس بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ قال: اَنَّ مُوسَى اَرَادَ اَنْ یَسِیرَ بَنِی اِسُرائِیلَ فَاصَلَّ عَنُ الطَّرِیُقَ فَقَالَ لَهُ عُلَمَاءُ بَنِی اِسُرائِیلَ نَحُنُ نُحَدِّثُکَ اَنَّ یُوسُفَ اَحَدَ عَلَیْنَا مَوَاثِیُقَ الله اَنْ لا نَحُرُجَ مِنْ مِصُو حَتَّی نَنْقُلَ عِظَامَهُ مَعَنَا

رسول الله بھی نے فرمایا: حضرت موسی العلیائی بنی اسرائیل کولے کر چلے تو راستہ بھول گئے تو بنی اسرائیل کے بچھلوگوں نے موسی العلیائی کوراستہ کے بار نے میں راہ نمائی کی اور کہا ، اے اللہ کے بی ہمیں ہمارے پرانے بزرگوں نے بیہ بتایا تھا، اور ہم سب سے عہد لیا تھا کہ جب بھی مصر نے کلیں تو یوسف العلیائی تی قبر سے ان کی ہڈیاں بھی ساتھ لے جا کیں،

مربم نان کی ہڑیوں کوساتھ بیں لیا شایداس وجہ ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔
قال و اَیُّکُم یَدُرِی اَیْنَ قَبُر یُوسُف؟
موی العَلَیٰ نے ہو چھاتم میں ہے کون یوسف کی قبر کوجا نتا ہے؟
قالُوا مَاتَدُرِی اَیْنَ قَبُر یُوسُف اِلا عَجُوزُ بَنِی اِسُرائِیلُ فَارُسَلَ اِلَیْهَا فَقَالَ دَلِینِی عَلیَ قَبُر یُوسُفَ

وہ بڑھیا کہنے لگی اللّٰہ کی تشم میں آپ کو پوسف کی قبر پراس وقت تک نہ لے جاؤں گ جب تک آپ مجھ سے جنت کا وعدہ نہ کریں۔

قَالَ: وَكُرِهَ رَسُولُ اللّه مَاقَالَتُ فَقِيلَ لَهُ: اَعُطِهَا حُكْمَهَا فَاعُطَاهَا حُكْمَهَا

موی النظین کویہ بات پندنہ آئی گرتم رہی پرآپ نے اس سے جنت کاوعدہ کرلیا۔
فَاتَتُ بُحَیُرَ۔ قَفَالَتُ: انْضُبُواهَذَا الْمَاءَ فَلَّمَا نَضَبُوهُ فَالَثُ: انْضُبُواهَذَا الْمَاءَ فَلَّمَا نَضَبُوهُ فَالَّثُ: اخْفِرُوا إِذَا عِظَامُ یُوسُفَ فَالَّتُ: اخْفِرُوا هَهُنَا، فَلَّمَا حَفَرُوا إِذَا عِظَامُ یُوسُفَ فَالَّتُ الْحُفِرُ وَا هَهُنَا، فَلَّمَا حَفَرُوا إِذَا عِظَامُ یُوسُفَ فَالَتُ الْحَفِرُ وَا إِذَا عِظَامُ یُوسُفَ فَالْمَا اَقَلُوهَا مِنَ الأَرْضِ فَإِذَا الطَّرِيقَ مِنْلَ ضَوْءِ النَّهَارِ فَلَمَا اَقَلُوهَا مِنَ الأَرْضِ فَإِذَا الطَّرِيقَ مِنْلَ ضَوْءِ النَّهَارِ فَلَا اللَّهُ اللَّه



# موسى العَلَيْ لا كا آوم العَلَيْ لا سع عجب سوال

ابو ہریرہ مظافر ماتے ہیں کہ مجبوب خدا اللے نے فرمایا کہ

احُتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهُمَا السَّلام عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى كَرَ آوم التَّلِيَّةِ وَمُوسَى كَرَ آوم التَّلِيَّةِ أورموسَى التَّلِيَّةِ كَى جب ملاقات ہوئی تو دونوں نے اللہ كے سامنے مباحث كيا تو آوم التَّلِيْةِ ،موسى التَّلِيَّةِ بِرِعَالب ہوگئے۔

قَالَ مُوسى .....موى العَلَيْلا فَآدم العَلَيْلا سرال كيا: اَنُتَ آدَمُ اللّٰذِى خَلَقَكَ اللّٰه بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنُ رُوحِهِ وَاسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وَاسْكَنَكَ فِي جَنْتِهِ ثُمَّ اَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرُض؟

آپ آدم (العَلَیٰلا) ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فر مایا، آپ کے اندر روح بھونکی، فرشتوں ہے آپ کو سجدہ کروایا، جنت میں آپ کو رہائش کا انعام دیا، ان تمام اعزازات کے باوجود آپ نے اپنے رب کی خطاکی، جس کی وجہ ہے آپ کی اولا دکوز مین پر آنا پڑا۔

فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الْذِى اصطَفَاكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ، وَاعُطَاكَ الالْوَاحَ فِيهَا بِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيّافَبِكُمُ وَجَدُتَ الله كَتَبَ التُورَاةَ قَبُلَ أَنُ أُخُلَقَ؟

آ دم التَلَيْعُلاَ فَيْ جُوابِ دیا: آپ ہی وہ موٹی التَلَیْلا ہیں جنہیں اللّٰہ نے اپنے سے کلام کا تخفہ دیا، آپ کوتو رات کا تخفہ بھی دیا گیا۔ آپ بیہ بتا ہے کہ آپ نے میری تخلیق

ہے کتنا عرصة بل تو رات کولکھا ہوا پایا؟

قَالَ مُوسى بِأَرْبَعِيْنَ عَامًا

موى الطَيْنِينَ في جواب ديا 40 سال قبل تورات كولكها كيا-

قَالَ آدَمُ فَهَلُ وَجَدُتَ فِيهَا

آدم العَلَيْ فِي ماياتو كياآب في تورات مي يكها موابايا؟

وَعَصَى آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَى (طه: ١٢١)

كرآدم نے اپنے رب كى نافر مانى كى؟

قَالَ نَعَمْ .... موى في فرمايا: بان!

عَلَيْكُمْ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.

آدم الطَّنِينَ نَهُ السَّالِينَ الطَّنِينَ )! آپ مجھاس مل بر كيوں ملامت كرتے ہو جو ميرى تخليق سے 40 سال قبل ہى لكھ ديا گيا تھا۔ رسول الله ﷺ نے فر مايا اس استدلال برآدم الطَّنِينَ موى الطَّنِينَ برغالب آگئے۔



### منور الله كرده سج واقعات المحروة الله المالة المحرود ا

### قوم لوط التَكِين كل كبتى جرائيل العَلين كالكين كرول بر

ابن عباس على فرماتے بيں كه حضور على نے بيروا قعد جميں سايا كه

لَمَا جَاء ثُ رُسُلُ الله لُوطًا ظَنَّ انهُمْ ضِيفَانٌ لَقُوة فَادُنا هُمُ حَتَى اَقُعَدَهُمُ قَرِيبًا وَجَاءَ بِبَناتِه وَهُنَّ ثَلاث هُمُ حَتَى اَقُعَدَهُمْ قَرِيبًا وَجَاءَ بِبَناتِه وَهُنَّ ثَلاث فَاقُعَدَهُنَّ بَيْنَ ضِيفَانِهِ وَبَيْنَ قَومِهِ فَجَاءَ قَوْمُهُ يَهُرَعُونَ فَاقُعَدَهُنَّ بَيْنَ ضِيفَانِهِ وَبَيْنَ قَومِهِ فَجَاءَ قَوْمُهُ يَهُرَعُونَ إِلَيْهِ فَلَمَا رَآهُمُ قَالَ

کہ جب حضرت لوط العَلِیٰ کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہوئے تو حضرت لوط العَلِیٰ نے فرشتوں کے بارے میں گمان کیا کہ شاید بیم ہمان ہیں۔حضرت لوط العَلِیٰ کی جبیوں نے خوبصورت العَلِیٰ کی دبیریوں نے خوبصورت مہمانوں کو حضرت لوط العَلِیٰ کی دبیریوں کے خوبصورت مہمانوں کو حضرت لوط العَلِیٰ کے پاس جیٹا دکھے لیا تو وہ قوم کے لوگوں کے پاس گئیں اور ان کو مہمانوں کی خبر دی۔ تو بیس کر لوطی لوگ بھاگ کر حضرت لوط العَلِیٰ کے گھرکی طرف بہنچے۔ تو حضرت لوط العَلِیٰ نے ان سے کہا:

هَ وَ لَاءِ بَنَاتِي هُنَّ اطُهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي

ضَيُفِي (هود: ۸۵)

یہ تو میرے مہمان ہیں، تمہمارے لئے میری بیٹیاں ہیں۔ میتمہمارے لئے مہمانوں سے زیادہ پاک ہیں،اگرتم ان سے نکاح کرلو۔

قَالُوا: مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ، مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَتَعُلَمُ مَانُرِيُد (مود: ٨٩) مِن حَقَّ وَإِنَّكَ لَتَعُلَمُ مَانُرِيُد (مود: ٨٩) مِين آ بِ كَي بِيْمِيال بَهِين جَائِية بِين وه آ بِ جَائِية بِين وه آ بِ جَائِية بِين وه آ بَ عَين مَن سَدِيدٍ (مود: ٨٠) قَالَ: لَوُ أَنَّ لِي بِكُمُ قُوَّةٌ أَوُ عَاوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ (مود: ٨٠)

یہ سب گفتگواس وقت جبر ئیل مہمان کی صورت میں سن ہے تھے، وہ کہنے گئے اِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَن یَصِلُوا اِلَیْکَ (هود: ١٨)
اے لوط (العَلَیْلاً) عُم نہ کر ہم تو آپ کے رب کی طرف ہے بھیج ہوئے ہیں، یہ آپ کو کچھ نقصان ہیں پہنچا سکتے۔

قَالَ فَطَمَسَ اَعَيُنَهُمْ فَرَجعُوا وَرَاءَ هَمْ يَرُكُ بَعُضُهُمْ بَعُضُهُمْ بَعُضُهُمْ بَعُضُهُمْ بَعُضُهُمُ بَعُضُهُمْ اللهِ الَّذِيْنَ بِالْبَابِ فَقَالُوا: جِئناكُمُ مِنْ عِنْدَ اَسُحَر النَّاسِ قَدْ طَمَسَ اَبْصَارَنَا فَانُطَلَقُوا يَرُكُ بَعُضُهُمْ بَعُضًا حَتَّى ذَخُلُوا القَرْيَةِ

چنانچہ جبرئیل الطبیخان نے اللہ کے تکم سے ان کی آنکھوں کو اندھا کردیا۔وہ سب بلیٹ گئے۔ یہاں تک کہ گھر سے باہر نکل آئے اور دروازہ پر کھڑے لوگوں سے کہا: ہم اس وقت بہت بڑے جادوگر کے باس سے آرہے ہیں۔اس نے ہمیں اندھا کردیا تھا،جس کی وجہ سے ہم آپس میں الجھ کر آگئے۔ پھر اس قوم پر رات کو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔

فَرُفِعَتُ فِي بَعُضِ اللّه لِ حَتَّى كانت بين السَّماءِ والأرض حَتَّى إنهم لَيَسْمَعُونَ اَصُوَاتَ الطَّيْرِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ثُمَّ قُلِبَتُ فَحَرَجَتُ الآفَكَةُ عَلَيْهِمُ فَمِنُ اَدُرَكَتُهُ السَّمَاءِ ثُمَّ قُلِبَتُ فَحَرَجَتُ الآفَكَةُ عَلَيْهِمُ فَمِنُ اَدُرَكَتُهُ السَّمَاءِ ثُمَّ قُلِبَتُ فَحَرَجَ اتبَعَتُهُ حَيْثُ كَانَ حَجَراً فَقَعَلَتُه الآفَكَةُ قَتَلُته وَمَن خَرَجَ اتبَعَتُهُ حَيْثُ كَانَ حَجَراً فَقَعَلَتُه

(حاکم ومستدرک)

جبرائیل العَلَیٰ نے بیری بستی کواٹھایا اور آسان کی طرف چلے ، پھر جبرائیل العَلَیٰ العَیْنِ العَلَیٰ العَیْمِ العَلَیٰ ا

پھر جبرائیل الطینی نے پوری بستی کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ایک خوفناک طوفان ہواان پر مسلط کی گئی۔ پھراس کے بعدان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ (اس طرح یہ قوم لوط 3 عذابات کا شکار ہوکر جہنم کا ایندھن بن گئے۔)

### مسلمان کو تکلیف دینے والی چیز کود ورکرنے برمغفرت

ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺنے ہمیں یہ واقعہ سایا: -

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُشِى طِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصُنَ شَوُكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخُرَهُ، فَشَكَرَ اللَّه لَهُ فَغَفَرَلَهُ (بحارى)

ایک مسافرایک جگہ ہے گزرر ہاتھا تو اچا تک اس نے راستہ میں ایک ٹہنی دیکھی جو کانٹوں ہے بھری ہوئی تھی۔اس نے سوچا کہ اس سے میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ سوچ کراس نے اس ٹہنی کوراستہ ہے ہٹا دیا اور اللہ کاشکرا دا کیا۔اللہ تعالیٰ کواس کا پیمل اتنا پسند آیا کہ آ یہ نے فرمایا:-

فَغَفَوَ لَهُ .....الله نے اس کی مغفرت فرمادی۔

ایک دوسرےموقع پر آپ نے فرمایا:-

لَقَد رَ اَیْتُ رَجُلاً یَتَقَلَّبُ فِی الَجَنَّة میں نے اس شخص کو جنت کی نہروں میں غوط راگا تا ہواد یکھا ہے۔



## حضرت موسى العَلَيْ لا اور موت كا فرشته

وَعَتُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَالَى الْمُوتِ إِلَىٰ مُوسَى الْمُوتِ الْمُوتِ عِمُرَانَ فَقَالَ اللّهِ اَجِبُ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَىٰ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهًا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللّهِ تَعَالَىٰ فَقَالَ إِنَّكَ اَرُسَلُتَنِى إِلَىٰ عَبُدٍ فَفَقَاهًا قَالَ فَرَدَّ اللّهُ اللّهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ لَكَ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدُ فَقَا عَيْنِى قَالَ فَرَدَّ اللّهُ اللّهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ الْكَ الْمَوْتَ وَقَدُ فَقَا عَيْنِى قَالَ فَرَدَّ اللّهُ اللّهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ الْكَيْوةَ فَصَعْ يَدَكَ عَلَىٰ اللّهِ عَبُدِى فَقُل الْحَيْوةَ تُرِيدُ فَإِنْ كُنتَ تُويدُ اللّهُ الْحَيْوةَ فَصَعْ يَدَكَ عَلَىٰ اللّهِ عَبُدِي فَقُل الْحَيْوةَ قَالَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ

حضرت ابو ہریرہ فی کہتے ہیں کہرسول کریم ﷺ نے فرمایا: -

(جب) موسیٰ ابن عمران الطفیٰ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ عزرائیل آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے بیغام اجل کو قبول فرمائیے۔(یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آپہنچا ہے۔واصل الی اللہ ہونے کے لئے تیار ہوجا ہے۔)

آنخضرت ﷺ نے فر مایا: حضرت موی النظام نے بیس کرفرشتہ موت کے طمانچہ رسید کردیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا: موت کا فرشتہ در بار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار! تو نے

### المنور الله كالمال كرده سيح واقعات المحروق الله المال المال كالمال المال كالمال كالمال

مجھےروح قبض کرنے کے لئے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جوموت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے طمانچہ رسید کر کے میری آئکھ بھی پھوڑ دی ہے۔

آنخضرت ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی بیشکایت سن کراس کی آنکھ درست کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندہ (موئی) کے پاس دوبارہ جاؤ اوران کومیرایہ پیغام پہنچاؤ: -

کیاتم طویل زندگی جا ہے ہو؟ اگرتم طویل زندگی جا ہے ہوتو کسی بیل کی کمر پر اپنا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو ہتمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو ہتمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جا کیں گے، ان میں سے ہرایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہوجائے گا۔

( فرشته نے دوبارہ حاضر ہو کرحضرت موسیٰ العَلَیٰ اللَّا کواللّٰہ تعالیٰ کا یہ پیغام سایا تو انہوں نے کہا: -

اس (طویل زندگی کابھی آخری نتیجہ موت بی ہے) تو پھروہ آج
ہی کیوں نہ آجائے۔ (میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے
کے لئے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے) رب کریم!

ترفین کے لئے مجھے ارض مقدس (یعنی بیت المقدس) ہے
قریب کردے، اگرایک چھیئے ہوئے بچھر کے بقدر ہو۔
اس کے بعدرسول کریم پھیٹے نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت
المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موئی النگلیہ کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک
راستہ کے کنارے برسرخ ٹیلے کے قریب ہے۔



# قرض دارکومهلت دینے کا انعام

حضرت حذیفه ﴿ اَنْ رَجُلا کَانَ فِيمَنُ کَانَ قَبُلَکُمُ اَتَاهُ الْمَلَکُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ اِنَّ رَجُلا کَانَ فِيمَنُ کَانَ قَبُلَکُمُ اَتَاهُ الْمَلَکُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ اِنَّ رَجُلا کَانَ فِيمَنُ کَانَ قَبُلَکُمُ اَتَاهُ الْمَلَکُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ تَمْ سِي بِهِ لِوَلُول مِينَ ايک شخص کي روح قبض کرنے ملک الموت آيا۔ اوراس شخص سے کہا:

هُلُ عَمِلُتَ مِنْ خَيْرٍ ؟ .....كيا تخصِ اپنى کسى نيكى كاعلم ہے؟

هَلُ عَمِلُتَ مِنْ خَيْرٍ ؟ ....كيا تخصِ اپنى کسى نيكى كاعلم ہے؟

هَا اَعْلَمُ قِيلَ لَهُ: انْظُرُ قَالَ: مَاعُلَمُ شَيْنًا

وہ مخص کہنے لگا: میں نے تو تبھی نیک کام کیا ہی نہیں ساری زندگی گناہوں میں گزاردی ہے۔

اَنِّى كُنُتُ اَبايِعُ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا وَاجَازِيهِمُ فَانْظِرُ المُعْسِرِ المُعْسِرِ المُعْسِرِ المُعْسِرِ

البتہ ایک اچھا کام میں نے ضرور کیا ہے، وہ یہ کہ جب مال کسی کو بیچیا تو قرض کی وصولی میں نرمی کرتا تھا بختی ہے بچتا تھا۔

فَادُخَلَهُ الله الْجَنَّة

حضور الله الما الممل كى وجه سے اللہ تعالى نے اس كنها كو جنت ميں داخل كرديا۔
مسلم كى روايت ميں ہے كہ و الحض اپنے نوكروں سے كہنا تھا: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ الله اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُ
اس كو قرض معاف كردے بيغريب دے نہيں سكتا شايد الله بھى
ہميں معاف كردے بيغريب دے نہيں سكتا شايد الله بھى
ہميں معاف كردے تواس عمل يراللہ نے اسے بخش ديا۔



# فرعون کے منہ میں سمندر کی مٹی

ابن عباس على فرمات بيركة صور على فرمايا: - لمَا أَعْرِقُ اللهُ فرعون قال:

فرعون جب غرق مونے لگاتو كہنے لگا:

امنتة أنَّه لا إلله إلَّا الذي امنتُ بِه بنو اسرائيل (يونس: ٩٠) مين ايمان لا تا مون الله يرجس كسواكو كي معبود بين به فقال جبريل يامحمد! فلوراً يتني و أنا أخذ من حال البحر فادسه في فيهم خافة ان تدركه الرحمة قال ابوعيسي هذا حديث حسن.

وفی روایة ان النبی عَلَیْ فی ان جبریل جعل یدس فی فی فی فرعون الطین خشیة ان یقول: لا الله الا الله فی فی فرعون الطین خشیة ان یوحمه الله (ترمذی شریف) حضور علی نے صحابہ سے فرمایا کہ جبرائیل العَلیٰ نے مجھے بیروا قعد سناتے ہوئے کہا کہا ہے محمد ( علی )!

اگرآپ ویکھتے کہ میں اس وقت فرعون کے منہ میں سمندر کی تہہ کی مٹی اس ڈر سے ٹھونس رہا تھا کہ کہیں وہ کلمہ پڑھ کر اللّٰہ کی رحمت کے سایہ میں نہ آجائے۔



# آگ میں جلنے والے بچے .

حضور بلانے فرمایا کہاہے میرے صحابہ!

لَمَّا كَانَتِ اللَّيُلَةُ الَّتِي السُرِى بِي فِيهَا اَتَتُ عَلَى رَائِحَةً طَيِّبَةٌ فَقَالَ: . طَيِّبَةٌ فَقُلُتُ: يَا جَبُرِيلُ مَاهَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِبَةُ فَقَالَ: . هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَهِ ابْنَةِ فِرُعَونَ وَاوُلَادِهَا. قَالَ: قُلُتُ: وَمَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: بَيْنَا هِي تُمَشِّطُ ابْنَةَ فِرُعَونَ ذَاتَ يَوُم وَمَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: بَيْنَا هِي تُمَشِّطُ ابْنَةَ فِرُعَونَ ذَاتَ يَوُم إِذُ سَقَطَتِ الْمِدُرَى مِنْ يَدَيُهَا، فَقَالَتُ: بِسُمِ الله

معراج کی رات مجھے (ساتوں) آسانوں کے پار لے جایا جارہاتھا کہ اچا تک مجھے فرحت بخش خوشبومحسوں ہوئی، میں نے جبرائیل الطّنِیلا سے کہا: اے جبرائیل الطّنِیلا سے آرہی ہے؟ جبرائیل الطّنِیلا نے کہا کہ بیخوشبوفرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی عورت کی قبرے آرہی ہے۔

حضور ﷺ نے جبرائیل العَلِیٰ نے بوچھا: اس کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل العلیٰ نے کہا: فرعون کی بیٹی آئو یہ عورت تنگھی کررہی تھی کہ اچپا تک اس کا ' کنگھا گر گیا تو ماشتہ نے اس کنگھے کواٹھاتے ہوئے کہا ..... بسم اللہ .....

فَقَالَتُ لَهَا ابْنَةَ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟

فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ اللہ ہے مرادمیر اباپ ہے؟ وَلَکِنُ رَبِّی وَرَبُّ اَبیکِ الله

ماشته ( کنگھی کرنے والی )نے کہا: -

#### حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی محقور بھی کے بیان کردہ سے واقعات

....بسم الله .... سے تم مارا باپ مراوبیں ہے۔ بلکہ سم اللہ سے مراوصرف اللہ ہے جو کہ میر ااور تم ہارا ہم دونوں کارب ہے۔

قَالَتُ: أُخُبرُهُ بِذَلِكَ؟

فرعون کی بیٹی کہنے گئی میں اپنے باپ کویہ بات بتاؤں گی۔ قَالَتْ: نَعَمُ، فَاخُبَرَتُهُ فَدَعَاهَا، فَقَالَ: یَافُلانَةٌ وَإِنَّ لَکِ رَبًّا غَیُری؟ فرعون نے ماشتہ کو بلایا اس سے پوچھا کیاتم میرے علاوہ کی اور کورب مانتی ہو؟ قَالَتْ: نَعَمُا رَبّی وَ رَبُّکَ اللّٰه

ما شته کہنے لگی: رَبّی اللّٰه ....میرارب صرف الله ہے۔

فَامَرَ بِبَقَرَةٍ مِنُ نُحَاسٍ فَأَحْمِيَتُ ثُمَّ اَمَرَ بِهَا آنُ تُلُقَى هِى وَاَوُلادُهَا فِيهَا يَهُا مِين رَفْرَون نِي يَيْل كَى گائِ وَآگ مِين سَرِحْ كَرَفْ كَاحَكُم دِيا۔ جب وه آگ بيان كرفرون نے پيتل كى گائے كوآگ مين سَرِحْ كَرِفْ كَاحَكُم دِيا۔ جب وه آگ بجر ك الحقى تو فرون نے اس عورت اوراس كے معصوم بچول كواس مين والنے كاحكم ديا۔ قالت لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟

فرعون کی باندی ماشتہ نے کہا: اے فرعون میری ایک درخواست ہے، فرعون نے کہا تیری کیا جاجت ہے؟

قَالَتُ: أُحِبُّ أَنُ تَجْمَعَ عِظامِی وَعِظَامَ وَلَدِی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَتَدُفِنَنَا مَاشَته نِے کہا میں یہ جا ہتی ہوں کہ میرے جلنے کے بعد میری ہڑیوں اور کپڑوں کو ایک جگہ جمع کرکے دفن کردیا جائے۔

قَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ

فرعون يه من كركيخ لكامال! تيرى يدرخواست ميس ضرور بورى كروس كار قَالَ: فَامَرَ بِاَوُ لا دِهَا فَالُقُوا بَيُنَ يَدَيُهَا وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى آنِ انْتَهَى ذَلِكَ إلى صَبِي لَهَا مُرُجَعٍ وَكَانَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ آجُلِهِ

### الم المنور الله كالمان كرده سيجوا قعايت المحادث المان كالمان كرده سيجوا قعايت المحادث المان كالمان ك

پھر فرعون نے ماشتہ کے بچوں کو پہلے آگ میں ڈالنے کا تھم دیا۔ ایک ایک کر کے ماشتہ کے بچوں کو پہلے آگ میں ڈالنے کا تھم دیا۔ ایک ایک کر کے ماشتہ کے میں بھنتے گئے ..... جلتے گئے اور اللہ پر ایمان لانے والی ماں اللہ کی محبت میں اس غم کو برداشت کرتی رہی۔

یہاں تک فرعون کے ظالم کارندوں نے ماشتہ کے پھول سے دودھ پیتے بچے کوآگ میں ڈالنا چاہاتو ماں کا دل بسیج گیا، اس کے آنسو بہہ بڑے، گویا کہ اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوگئے۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے میرے صحابہ! اللہ نے اس ماں کوسلی دینے کے لئے اس بچہ کو گویا کی عطاء فرمائی وہ بچہ کہنے لگا:

قَالَ: يَاأُمَّهُ، افْتَحِمِى فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهُوَنُ مِنُ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهُوَنُ مِنُ عَذَاب الآخِرَةِ فَافْتَحَمَتُ

اے ماں! (صبر کرغم نہ کر سیس ہے آگ نہیں یہ تو جنت کا باغ ہے) تو کو دجا اس میں! کیونکہ دنیا کا آخرت کے عذاب میں ہلکا ہے۔ یہ سنا تھا سیس قَاقت حمت سیس ماشتہ آگ میں کودگئ ۔ قال : قال ابن عباس : تکلّم اَربَعة صِغَارٌ : عِیسی ابن مَسریم وَصَاحِبُ جُریح ، وَشَاهِدُ یُوسُف، وَ ابْنُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرُعُونَ (مسد امام احمد بن حیل)

ابن عباس فرماتے ہیں، 4 بچوں نے گودمیں کلام کیا ہے۔ استحضرت عیسی التلیکی

۲..... جرت عابد کوتهمت ہے بچانے والا بچہ سے استد کا بچہ۔ سے الطبیعی کا گواہ بچہہ سے میں اشتہ کا بچہ۔



## حهي كرصدقه دين والے كاواقعه

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہم سے بیوا تعد بیان فرمایا: -قَالَ رَجُلَّ لاتَ صَدَّتَنَّ، بِصَدَقَةٍ فَوضَعَهَا فِی یَدِ سَارِقِ فَاصُبَحُوا یَتَحَدِّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَی سَارِق

ایک آدمی نے سوچا کہ میں آج رات کو ضرور صدقہ کروں گا۔ پھروہ شخص صدقہ کی نیت سے نکلا اور وہ رقم ایک چور کے حوالے کر کے لوٹ آیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو پہتنہیں کون تھا جو چور کو صدقہ دے گیا۔ جب اس مالدار کو پیمعلوم ہوا تو اس نے دل میں کہا:

فَقَالُ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ، لَا تَصَدَّقَنَّ بَصَدَقَةِ
الدالله تمام تعریفی آپ ہی کے لئے ہیں، آجرات میں ضرور کی کوصد قد دوں گا۔
فَخَورَ جَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِی یَدَیُ ذَانِیَةِ
چنانچہوہ رات کو نکلا اور غلطی سے زانی کوصد قد دے کرآگیا۔
فَاصُبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ تُصُدِقَ اللَّیٰلَةَ عَلَی ذَانِیَةٍ
صَحَ کولوگ با تیں کرر ہے تھے کہ پہنہیں کون ہے، جوزانی کوصد قد دے گیا۔
فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ عَلَی ذَانِیَةٍ لاَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
جب اے یہ علوم ہواتو کہنے لگا اے اللہ تم تعریفی آپ کے لئے ہیں، آج رات میں ضرورصد قد کروں گا۔

فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِي عَنِي

### خشور الله کے بیان کردہ سے واقعات کی دھور کھی کے بیان کردہ سے واقعات

پھروہ اپناصدقہ لے کرنکلا اور علطی سے مالدار کوصدقہ دے کرآ گیا۔ فَاصُبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِى فَقَالَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى سَارِق، وَعَلَى غَنِيٌ!!!

صبح جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے تو تیسری مرتبہ غلط جگہ صدقہ دے دیا۔ چور، زانیہ اور مالدار کوصدقہ دینا صبح نہیں اور اتفا قا یہی میرے حصہ میں آئے۔ فاتی فقیل لَهُ: اَمَّا صَدَقتٰ کَ عَلَی سَارِق فَلَعَلْهُ اَن یَسْتَعُفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ فَاتِی فَقِیلَ لَهُ: اَمَّا صَدَقتٰ کَ عَلَی سَارِق فَلَعَلْهُ اَن یَسْتَعُفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ فَاتِی فَقِیلَ لَهُ: اَمَّا صَدَقتٰ کَ عَلَی سَارِق فَلَعَلْهُ اَن یَسْتَعُفَّ عَنْ اس سے کہدر ما پھراس شخص کوایک فیبی آواز آئی یا اس نے خواب میں ویکھا کہ کوئی اس سے کہدر ما تھا چور کو ہم نے صدقہ اس لئے دلوایا کہ شایدوہ چوری سے تو بہر لے۔ وَاقَا الزَّانِیَةُ فَلَعَلُهَا اَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ ذِنَاهَا

اورزانیہ کوصدقہ اس لئے دلوایا کہ وہ زنا سے توبہ کرلے کہ جب بغیر گناہ کے رزق میرارب دے سکتا ہے تو پھر میں کیوں زنا سے رزق کماؤں؟ وَامَّا الْعَنِیُّ فَلَعَلْهُ یَعْتَبُو، فَیُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ الله (بخاری) اور مالدار کوصدقہ اس لئے دلوایا شایدہ بھی صدقہ کرنے لگ جائے۔





### انسانوں کی طرح یا تیں کرنے والی گائے

ابو ہررہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ہمیں بدوا قعمٰ کی نماز کے بعد سایا: - فَقَالَ: بَیْنَا رَجُلٌ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا

ایک آدمی گائے کو لے جارہا تھا اور اس پر سوار بھی تھا۔ گائے کے آہتہ چلنے کی وجہ سے اس شخص نے گائے کو مارا تو اللہ تعالی نے گائے کو بولنے کی قوت دی۔وہ گائے مالک سے کہنے گئی:

فَقَالَتُ: إِنَّا لَمُ نُخُلَقُ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقُنَا لِلْحَرُثِ اوظالم! ہمیں تیرے رب نے سواری کے لئے پیدائہیں کیا بلکہ مجھاللہ نے کھی باڑی کے لئے پیدا کیا ہے۔

فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللَّه بَقَرةٌ تَكَلَّمُ

یہ من کروہ کہنے لگا: سبحان اللہ .....اب تو گائے بھی باتیں کرنے لگی ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ جانور ہو کر انسانوں کی طرح انسانوں ہی زبان میں باتیں کررہی ہے۔

فَقَالَ: فَانِّى أُومِنُ بِهَذَا أَنَ وَآبِو بَكُرٍ وعُمَرٌ وَمَا هُمَا ثُمَّ

حضور عظيكوبيرواقعه جرائيل العليلاني بتاياتها يو آپ الله فيصاب عفر مايا:

بلاشبه میں ابو بکر اور عمراس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ( بخاری )

اللہ جا ہے تو گائے بھی انسانوں کی زبان میں باتیں کرسکتی ہے۔ جیسا کہ حضور ﷺ نے ایک اور موقع پر فر مایا کہ وجال کے زمانے میں اس کی چھڑی اور اس کا جوتا تک لوگوں ہے باتیں کرے گا۔ اس کود کھے کر کمزورلوگ اس پر ایمان لے آپ کیں گے۔

### حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دہ سے اقعات کی دہ سے اقعات کی دہ سے اقعات کی دہ سے اقعات کی دہ سے دانعات کی دہ سے دانعات کی دہ سے دہ

## نصف مال سمندر کے پیٹ میں

قدرت انسان کی ہوں اور لا لچی طبیعت کوسبق سکھانے کے لئے بعض اوقات بے زبان جانوروں سے بھی عجیب کام لیتی ہے، ایک ایسے ہی ہوپ زر میں مبتلا انسان کا قصہ جس کواللہ نے ایک بندر کے ذریعیسبق سکھایا۔حضرت ابو ہریرہ منظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاد فرمایا:-

عن أبى هريرة عن رسول الله قال: إنَّ رَجُلاً كَانَ يَبِيعُ السخمُ رَفِى سَفِينَةِ وَكَانَ يَشُوبُ الخَمْرَ بِالمَاءِ وَمَعَهُ السخمُ رَفِى سَفِينَةِ وَكَانَ يَشُوبُ الخَمْرَ بِالمَاءِ وَمَعَهُ قِرُدٌ، فَأَحَذَالُكِيسَ فَصَعِدَ الدَّقَلَ فَجَعَلَ يُلُقِى دِينَارًا فِى الْبَحْرِ وَدِينَارًا فِى السَّفِينَةِ حَتَّى جَعلَهُ نِصُفَينِ الْبَحْرِ وَدِينَارًا فِى السَّفِينَةِ حَتَّى جَعلَهُ نِصُفَينِ (رواه الحربي في الغريب عن ابي هريره مرفوعاً ٥٥/٥ أ /٢،البهيقى في العرب الايمان ٣٣٢/٣، احمد في مسنده ١/٢٥ س

ایک شخص کشتی کے اندر شراب فروخت کیا کرتا تھا، اور چونکہ ہوس زر میں مبتلا تھا اس لئے حرام کمائی کے باوجود مزید حرام کا ارتکاب کرتا اور شراب میں پانی ملایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، اس بندر نے اس کے دینار کی تھیلی اٹھائی اور بادبان کے ڈنڈے پر جاچڑ ھا اور تھیلی میں سے ایک دینار نکالتا اور اسے سمندر میں ڈال دیتا، اس طرح اس نے سارے دیناروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔

(اور آ دھا سمندر کی نذر کردیا تا کہ جو ملاوٹ کے عوض مال کمایا ہے وہ ضائع ہوجائے کہ وہ شخص ان دیناروں کاحق دارنہیں تھا۔)

مندامام احمد میں ہے رسول کھی فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کرچاتے ، پھرکسی کواندر جانے کی اجازت نہ تھی۔

ایک مرتبہ آپ ای طرح باہرتشریف لے گئے۔تھوڑی دیر بعدایک بیوی صاحبہ کی نظرانھی تو دیکھتی ہیں کہ گھر کے بیچوں بھی ایک صاحب کھڑے ہیں۔ جیران ہوگئیں اور دوسروں کو دکھایا۔ آپس میں سب کہنے لگیں: یہ کہاں ہے آ گئے؟ درواز ہے بند ہیں، یہ داخل کیسے ہوئے؟

اس نے جواب دیا: وہ جسے کوئی درواز ہروک نہ سکے۔وہ جو کسی بڑے سے بڑے کی مطلق پرواہ نہ کرے۔حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فر مانے لگے، مرحبا ہو۔آپ ملک الموت ہیں۔

ای وقت ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی ،سورج نکل آیا اور آپ پر دھوپ آگئ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو تھم دیا کہ وہ حضرت داؤ دپر سایہ کریں۔انہوں نے اپنے پر کھول کرایسی گہری چھاؤں کردی کہ زمین پراندھیرا ساچھا گیا، پھر تھم دیا کہ ایک کر کے اپنے سب پروں کو سمیٹ لو۔حضرت ابو ہریرہ نے یو چھایا رسول اللہ! (ﷺ) یرندوں نے پھریر کیسے سمیٹے؟

آپ ﷺ نے اپناہاتھ سمیٹ کر بتلایا کہ اس طرح۔ اس پر اس دن سرخ رنگ گدھ غالب آگئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کولٹکر جمع ہوا، جس میں انسان جن پرندسب تھے۔ آپ سے قرب انسان تھے۔ پھر جن تھے، پرندآپ کے سروں پرر ہتے تھے۔ گرمیوں میں سایہ کر لیتے تھے۔ سب اپنے اپنے مرتبے پر قائم تھے۔ جس کی جوجگہ مقررتھی و ہیں وہ رہتا۔ (مندامہ/حاله این کثیر)

### المحتور الله كرده سيح واقعات المحتور الله المحتال المح

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ایک نبی کسی درخت کے نیچ کلم سے ۔ انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ آپ نے ان چیونٹیوں کو کاٹ لیا۔ آپ نے ان چیونٹی کو سزا نکلوا کر آگ سے جلوادیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فر مائی: کیوں نہ ایک ہی چیونٹی کو سزا دی؟

(صحيح البخارى، يده الخلق ، باب اذا سقع الذباب في شراب احدكم

فليغمسه .... حديث ١٩ ٣٣١، وصحيح مسلم)

حضرت ابن عباس رضی الله عنه اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر الطَلِیٰ کا ہے۔ (واللہ اعلم)



### خشور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں ہے۔

# غور كرعنقريب مخفي بخوني علم موجائے گا

فحاشی کے مسئلے برغوروفکر کرنا ضروری امر مظہر گیا ہے۔اس لئے کہ

المستعطان كى كتابت جسموں ير كودنا

🖈 .....اوراس کی پڑھائی شعر ہیں۔

اللہ ہے اور اس کے المیلی کا بن ہیں۔ (اٹکل بچولگا کرآئندہ کی خبریں بتانے والے)

اوراس کا کھانا ہروہ چیز ہے جس پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔

اوراس کامشروب ہرنشہ آور چیز ہے۔

🖈 .....اوراس کا گھریا تھروم ہے۔

🖈 .....اوراس کے پھند ہےاور جال عور تیں ہیں۔

اوراس کی شیطانی آواز کو بلند کرنے کے آلات، ببینڈ، باہے، بانسریاں اور
 گانے ہیں۔

🖈 ....اس کی مسجد بازار ہے۔

اور بیساری کی ساری چیزیں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کرنے کے اندرایک دوسرے کی ممرومعاون بن جاتی ہیں۔

زنا ۔۔۔۔۔گنا ہوں اور فحاشیوں میں سے سب سے بڑی چیز ہے اور اس کی بعض صور تیں تو بہت ہی شدید ہیں۔ مثلا اپنی ماں ، بیٹی ، بہن وغیرہ یعنی کسی محرم اور حقیقی رشتہ دار سے زنا کرنا اور اسی طرح بہت بڑا زنا یہ بھی کہ آ دمی کسی اور آ دمی کی بیوی سے منہ کالا کرتا پھر ہے۔ یعنی ایک شادی شدہ عورت سے ایسا معاملہ کرے کہ

جس کی وجہ سے حسب ونسب کی تبدیلی کابھی غالب امرکان ہے۔ اور اسی طرح ایک
بہت بڑی فحاشی ریبھی ہے کہ آ دمی جس سے زنا کر رہا ہے وہ اسکی ہمسائی ہے۔ یہ اس
لئے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ آ دمی کے لئے دس عور توں سے زنا کرنا اس بات سے
مسائی سے نا کر ہے۔
مسائی سے زنا کر ہے۔
میں کر یم کھی '' زائی مردوں اور عور توں کوجہنم میں داخل ہونے سے پہلے
من خیس جین املنی سے' اس کی وضاحت کی ترجو کرفریل تریس کے ان کو آگ

بی سرم المنی ہے' اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کوآگ برزخ میں جوسزاملنی ہے' اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کوآگ کے تنوروں میں ہے ایک گڑھا نما تنور میں بھینک دیا جائے گا تو اچا تک ان کے ینچے ہے ایک بہت بڑا آگ کا شعلہ بھڑ کے گا، جس کی وجہ ہے وہ او پر کواٹھ آئیں گے اور چینیں گے اور جب وہ شعلہ بھٹر ابوجائے گا تو وہ نیچے گرجا کیں گے۔

ای طرح بھروہ شعلہ اٹھے گا تو وہ اسنے بلند ہوجا کیں گے کہ اس گڑھے ہے ہا ہر گرنے کے قریب بہنچ جا کیں گے۔ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ تو اے اللہ کے بندو! برزخ میں زانی مردوں اور عورتوں کو بیسزا دی جائے گی۔ اللہ ہمیں اس سزا اور ایسے معاملات سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔





## سيدنا ابراجيم كى ملك الموت سے ملاقات

حضرت عبيد بن ممير سے روایت ہے: -

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو اچا تک گھر میں تشریف فرما تھے تو اچا تک گھر کے اندر ایک حسین وجمیل نوجوان داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے! ججھ کواس گھر کے اندرکس نے داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟

اس نے کہا گھروالے نے۔ (اس سے مراد تھی کہ اللہ نے ، کیونکہ تمام کا ئنات کا وہی مالک ہے) آپ نے فر مایا بے شک گھروالے کو اس کا اختیار ہے لیکن بہتو بتاؤ کہتم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔

آپ نے فرمایا تہارے بارے میں تو کچھ نشانیاں بنائی گئیں ہیں لیکن تم میں ایک بھی علامت موجود نہیں۔ ملک الموت نے بیٹے پھیر لی۔اب آپ نے جود کھا تو ان کے جسم پر آئھیںں ہی آئھیں نظر آنے لگیں اور جسم کاہر بال نوک دار تیر کی طرح کھڑا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا۔ (یعنی اللہ کے عذاب سے بناہ مانگی اور ہولناک فرشتہ ہے ) آپ نے فرمایا: اپنی پہلی شکل پر تشریف لے بناہ مانگی اور ہولناک فرشتہ ہے ) آپ نے فرمایا: اپنی پہلی شکل پر تشریف لے آپئے۔ملک الموت نے عرض کیا:

اے اللہ کے خلیل! جب اللہ تعالی ایسے خص کوموت عطا کرتا ہے جواس کی ملاقات کو پہند کرتا ہے تو ملک الموت کو حسین وجمیل شکل میں بھیجنا ہے، جبیا کہ پہلے آپ نے دیکھا اور دوسری روایت میں آتا ہے اور بر مے خص کی روج قبض کرنے کے لئے اس طرح خوفناک شکل میں بھیجنا ہے جبیبا کہ آپ نے دیکھا ہے۔

(شرح الصدور ،ابن ابی اللدنیا)



### فرعون كى بيوى آسيه العَلَيْكُا واقعه

امام بہقی اور ابو یعلی رحمہما اللہ نے سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریرہ سے روایت کیا ہے:-

ان فرعون وتدلامراته اربعة اوتاد في يديها ورجليها، فكانوا اذا تفرقوا عنها اظلتها لملائكة عليهم السلام، فكانوا اذا تفرقوا عنها اظلتها لملائكة عليهم السلام، فعالت: رَبِّ ابُنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَةُ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَّةُ فِي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَّةُ فَي الْجَنَاقُ فَي الْجَنَاقُ فَي الْجَنَاقُ فَي الْجَنَاقُ فَي الْحَنَاقُ فَي الْحَنِيقِ فَي الْحَنَاقُ فَي الْعَنْ الْحَنَاقُ فَي الْحَنَاقُ فَي الْحَنَاقُ فَي الْحَنَاقُ فَي الْحَنَاقُ فَي الْحَنِّ الْحَنِيقِ فَي الْحَنَاقُ فِي الْحَنَاقُ فَي الْحَنَاقُ فَيْنِاقُ الْحَنَاقُ الْحَنَاقُ فَي الْحَنَاقُ فَيْنَاقُ الْعَنَاقُ فَيْنَاقُ الْحَنَاقُ عَلَاقِ الْحَنَاقُ الْحَنَاقُ الْعَنْ الْعَنَاقُ الْعَنْ الْحَنَاقُ الْحَنِيقُ الْعَنْ الْعَنْ الْحَنَاقُ فَيْنَاقُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَاعِلَاقُ الْعَنْ الْعَنْع

(درمنتور از سیوطی ۲۳۵٬۱)

فرعون کی اپنی بیوی (حضرت آسیه رضی اللّه عنها کومزادیے کی غرض ہے) چارجگہ بعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑر کھی تھیں۔ جب وہ میخیں لگا کر علیحدہ ہوتے تو رحمت کے فرشتے (گرمی کی وجہ سے حضرت آسیه رضی اللّه عنها پر)سایہ کردیتے تو وہ اسی حالت میں دعا مانگتی ہوئی کہتیں کہ

اے میرے رب! اپنے پاس ہی میرے لئے جنت میں ایک گھر بنادے،بس پھراسی طالت میں ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا جا تا۔ تفسیر قرطبی جزنمبر ۸اصفی نمبر ۱۲۲ میں حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو جب

عسر فرجی جز مبر ۱۸ صفحہ مبر ۱۴ میں مطرت ابوالعا میہ فرمائے ہیں کہ رہون و جب حضرت آسیہ کے موی علیہ السلام پر ایمان لانے کی خبر ملی تو و و اپنے وزرائے پاس آیا اوران سے بوچھا کہ تم آسیہ بنت مزاحم ( یعنی میری بیوی ) کے متعلق کیا جانے ہو؟ سب نے ان کی بہت تعریف کی تو فرعون نے کہا کہ و و تو میرے علاو و کسی دوسرے رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو اس پر وزرانے کہا: پھر آپ اس کوتل ہی

### حضور بھی کے بیان کردہ سے واقعات کے میان کردہ سے واقعات کے میان کردہ سے واقعات کے میان کردہ سے واقعات کے میں ان کی دہ سے واقعات کے دہ سے واقعات کے میں ان کی دہ سے واقعات کے دہ سے دہ سے دہ سے واقعات کے دہ سے دہ سے واقع

کرد بیخے تو اس پر فرعون نے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں تھونک ویں تو اس حالت میں حضرت آسیدرضی اللہ عنہانے آسان والے رب کو پیکار تے ہوئے کہا:

رَبِّ ابُنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (التحريم: ١١)

' اے میرے پروردگار! اپنے پاس ہی میرے لئے جنت میں ایک گھر بناد ہے۔ اس وقت فرعون بھی حاضر تھا اور بیمنظر دکھے رہا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جنت میں اپنا گھر اسی حالت میں دیکھا اور پھر ہننے لگیں تو اس پر فرعون کہنے لگا کہ کیاتم اس عورت کے پاگل بن پر تعجب نہیں کرتے کہ ہم اس کوعذاب دے رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود ہنس رہی ہے۔ بس ہنتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی روح پر واز کرگئی۔

حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے اس قصہ سے بیہ بات ٹابت ہوئی کہ مظلوم بیوی اگرظلم ڈھائے جانے کی حالت میں کوئی دعا کر ہے تو اللہ تعالی اس کوخوب سنتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہانے فرعون کے ظلم سے نجات اور جنت میں اپنے لئے ایک گھر بنانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ای حالت میں اور اس وقت جنت میں بنا ہوااس کو گھر دکھا دیا۔

اس لئے ظلم ڈھانے والے شوہراس بات کو یا در کھیں کہ حالت ظلم میں اگر بیوی کی زبان سے کوئی بددعاان کے حق میں نکل گئی تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت قبول ہوجائے اوراس کا ستیاناس ہوجائے۔

اس قصہ میں ایک قابل غور اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ظالم خاوند کی سزا کے تمام جتن برداشت تو کر لئے مگر اس کے حق میں بددعا کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا۔ بلکہ یوں کہا کہ اے اللہ! تو مجھے بی ان ظالموں سے نجات دے دے۔ یہ بالکل ایسے بی ہے جیسے حضور ﷺ پراہل طائف نے خوب ظلم ڈھائے۔ اس کے باوجود جناب نبی کریم ﷺ نے ان کے حق میں

باوجود فرشتوں کی فرمائش کے بدوعانہ فرمائی بلکہ یوں کہا کہ اگریہ میری بات نہیں مانتے تو شایدان کی نسل ہی میری بات کو مان لے۔

اورشاید حضرت آسیہ کے بیوی ہونے کاحق ادا کیا اور اپنے بعد میں آنے والی عورتوں کو بتادیا کہ صابرہ بیویوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند یا کسی ظالم کے لئے بدد عانہیں کیا کرتیں۔اللہ تعالیٰ کوبھی اس صابرہ عورت کی یہ بات کیسی پیند آئی کہ سات آسانوں کے اوپر سے اس کی اس صفت کا تذکرہ فرمادیا۔جوضرب المثل کے طور پر قیا مت تک آنے والی قو موں کے لئے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔

حضرت آسیدرضی الله عنہائے قصے سے یہاں سبق ملتا ہے کہ ظلم اور شدائد
کے باوجود دین کومضبوطی سے تھا ہے رکھو، وہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اے مسلمانوں
اور مومنو! تم ظلم اور شدائد پرصبر کرنے میں کم از کم ایک عورت (حضرت آسیدرضی
الله عنہا) سے تو ضعیف نہ بنو کہ اس نے عورت ہونے کے باوجود ایک ظالم بادشاہ کی
سزا کے تمام جتن برداشت کرتے ہوئے جان تو دے دی مگر دین حق کو اپنے ہاتھ
سے نہیں جانے دیا۔

شایدای سبق کا صله الله تعالی نے حضرت آسیه کوبید دیا که وہ جنت میں نبی کریم کی ہوی ہوں گی اوراس لئے جنت کی جارافضل ترین عورتوں میں سے ان کوشار فرمایا جن میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی الله عنهن ہیں۔

جیسے امام اجد طبر انی اور حاکم نے ابن عباس سے اس سلسلہ میں ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہن فرعون کی بیوی

یں۔ (درمنثور ۲۵۳/۲)



### حضرت عوسر العَلَيْ إلى موت كے بعر

## دوباره زنده مونے کاواقعہ

تفسير روح المعاني ميں بروايت حاكم حضرت على اور حضرت ابن عباس وحفٹرت عبداللہ بن مسعود ہے بیہوضاحت بیان کی گئی کہایک د فعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزرایک ایسی ستی بر ہوا جواین چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی اور سب انسان المرے پڑے تھے۔حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ بیآیا دی جوہلاک ہو چکی ہے،اہےاللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟

اس سوال کے بیمعنی نہ تھے کہ حضرت عذیر علیہ السلام حیات بعد الموت کے منکر تھے یا انہیں اسمین شک وشبہ تھا بلکہ وہ حقیت کا عین مشامدہ جا ہے تھے، جبیاً كهانبياءكرام كوكروايا جاتا ہے۔حضرت عزير عليه السلام كے اس خيال يرالله تعالى نے ان کی روح قبض کر لی اوروہ پورے سوبرس تک مردہ پڑے رہے۔ پھراللہ تعالیٰ

نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی اوران سے بوجھا بتا وُ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟

حضرت عزیر علیہ السلام نے فر مایا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم ۔اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایاتم پرسوبرس اسی حالت میں گزر گئے ہیں۔ابتم ذرااینے کھانے یانی کو دیکھو، (جواس سفر میں ان کے ساتھ تھا) اس میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں آیا جوں کا توں تازہ رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب ذرا اینے سواری کے نچر کو دیکھو(اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہوگئی ہیں)

پھراللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا یہ ہم نے اس لئے کیا ہے کہ ہم آپ کولوگوں کے لئے ایک نشانی بنادینا چاہتے ہیں۔ (یعنی ایک ایسے خص کازندہ بلیٹ آنا جسے دنیا سوبرس پہلے مردہ ہمجھ چکی تھی ،خوداس کواپنے ہمعصروں میں ایک جیتی چاگئی نشانی بنادینے کے لئے کافی تھا۔

پھرفر مایا اے عزیر! تم دیکھوا پنے نچر کے اس بوسیدہ ہڈیوں کوہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھا دیتے ہیں۔ چنا نچہ آ نا فا نا نچر زندہ ہوکر سامنے آگیا۔ یہ دیکھے کر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں کامل یقین رکھتا ہوں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (بقرہ: ۲۵۹)





# حضرت موسى العَلَيْ الْأُواقعة حضور عِلَيْ كَارْباني

حدیث الفتون کے نام سے طویل حدیث سنن نیائی کتاب النفیر میں بروایت ابن عباس نقل کی ہے اور ابن کثیر نے اپنی تفییر میں بھی اس کو پور انقل کرنے کے بعد فر مایا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس روایت کومرفوع یعنی نبی کریم بھی کا بیان قرار دیا ہے اور ابن کثیر نے بھی حدیث کے مرفوع ہونے کی توثیق کے لئے فر مایا ہے کہ سسو صد دق ذلِک عِن نید کی سیعنی اس حدیث کا مرفوع ہونا میر سے نزویک ورست ہے۔ پھرای کے لئے ایک دلیل بھی بیان فر مائی۔

لیکن اس کے بعد بیبھی نقل فر مایا ہے کہ ابن جریراور ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیروں میں بیروایت نقل کی ہے مگروہ موقو ف یعنی ابن عباس کا اپنا کلام ہے۔ مرفوع حدیث کے جملے اس میں کہیں کہیں آئے ہیں۔

اییا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس نے بیر دوایت کعب احبار سے لی ہے، جسیا کہ بہت سے مواقع میں اییا ہوا ہے۔ گر ابن کثیر جیسے ناقد حدیث اور نسائی جیسے امام حدیث اس کومرفوع مانتے ہیں اور جنہوں نے مرفوع تسلیم نہیں کیا وہ بھی اس کے مضمون پر کوئی نکیر نہیں کرتے اور اکثر حصہ اس کا تو خود قر آن کریم کی آیات میں ہوا ہے۔ اس لئے پوری حدیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے، جسمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی قصے کے خمن میں بہت سے ملمی اور عملی فوائد بھی ہیں۔

حدیث الفتون بسند امام نسائی ؓ، قاسم ابن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللّٰہ بن عباس ہے اس آیت کی تفسیر

دریافت کی جوحضرت موسی علیه السلام کے بارے میں آئی ہے یعن .....و فَتَنَاکَ فُتُو نَا ..... میں نے دریافت کیا کہ اس میں فتون سے کیا مراد ہے؟

ابن عباس نے فرمایا کہ سنو (ایک روز) فرعون اوراس کے ہمنشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے۔

بعض شرکاء مجلس نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں۔ جس میں ان کوذراشک نہیں کہان کے اندرکوئی نبی درسول بیدا ہوگا اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جب ان کی وفات ہوگئ تو کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اس کے مصداق نہیں۔ (کوئی اور نبی درسول بیدا ہوگا جواس وعدہ کو یورا کرےگا)

فرعون نے بیسنا تو اس کوفکر لاحق ہوگئ کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کواس نے غلام بنار کھا تھا کوئی نبی ورسول بیدا ہوگیا تو وہ ان کو مجھ ہے آزاد کرائے گا۔اس کے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے نیجنے کا کیاراستہ ہے؟ یہ لوگ آپس میں مشور ہے کرتے رہے اور انجام کارسب کی رائے اس پر متفق ہوگئ کہ بنی اسرائیل میں جولڑ کا پیدا ہواس کو ذرئے کر دیا جائے۔اس کے لئے ایسے بیا ہی مقرر کردیئے گئے جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کردیئے تھے جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اس کوذرئے کردیا۔

پچھ عرصہ بیسلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں اگر بیسلسلہ قبل کا جاری رہا تو ان کے بوڑ ھے تو اپنے موت مرجا کیں گے اور بچے ذریح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد ندر ہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا

کہ سارے مشقت کے کام جمیں خودہی کرنا پڑیں گے۔اس لئے اب بیرائے ہوئی کہایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کوچھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کوذنح کر دیا جائے۔

اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جوا پنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیس اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کوخطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پیند آئی اور یہی قانون نا فذکر دیا گیا۔

اب حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کاظہوراس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کوایک حمل اس وقت ہوا جب کہ بچوں کوزندہ چھوڑ دینے کا سال تھا۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے ۔ فرعونی قانون کی روسے ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کلے سال جواڑ کوں کے قل کا سال تھا، اس میں حضرت موسیٰ حمل میں آئے توان کی والدہ پررنج وغم طاری تھا کہ اب یہ بچہ بیدا ہوگا تو قتل کردیا جائےگا۔ ابن عباس نے قصہ کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اے ابن جبیرفتون یعنی ابن عباس نے قصہ کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اے ابن جبیرفتون یعنی آئے واکش کا میں بیدا بھی نہیں ہوئے تھے آئے ماکش کا یہ بہلاموقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں بیدا بھی نہیں ہوئے تھے

اس وقت حق تعالی نے ان کی والدہ کو بذریعہ وجی الہام یہ سلی وے وئی کہ ..... کلائے فیے فی کَ کَ اللّٰہ کَ فَیْ وَ کَ اللّٰهُ کُونِ فَی اِنّسا دَ آدُّو ہُ اِلْیُکِ وَجَاعِلُو ہُ مِنَ اللّٰہ کُونِ وَمَ مَ مَ رُورِ ہِم اس کی حفاظت کریں گے اور کچھ ون جدار ہے کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس کردیں گے۔ پھر ان کو اپنے رسولوں میں وافل کرلیں گے۔

کہان کے تل کامنصوبہ تیارتھا۔

جب موی علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کوحق تعالیٰ نے علم دیا کہ اس کوایک تابوت میں مرکھ کر دریا ( نیل ) ہیں ڈالسر ۱۸۸۸ موی علیہ السلام کی والدہ نے

#### خ مضور ﷺ کے بیان کردہ تج واقعات کی محقور ﷺ کے بیان کردہ تج واقعات کی محقور ﷺ

اس علم کی تعمیل کردی۔ جب وہ تابوت کودریا کے حوالہ کر چکیس تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ بیتو نے کیا کام کیا؟ اگر بچہ تیرے پاس رہ کر ذرئح بھی کردیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے بچھتو تسلی ہوتی۔ اب تو اس کودریا کے جانور کھائیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی رنج وغم میں مبتلاتھیں کہ دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈالدیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لئے جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے بیتا بوت دیکھا تو اٹھالیا اور کھو لنے کا ارادہ کیا تو ان میں ہے کہا اگر اس میں پچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو بیگمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے پچھا لگ رکھ لیا ہے۔ ہم پچھ بھی کہیں اس کو بیگمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے پچھا لگ رکھ لیا ہے۔ ہم پچھ بھی کہیں اس کو بیڈمان ہوگا کہ ہم نے اس میں بیش کر دیا جائے۔

کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

فرغون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایبا لڑکا ویکھا جس کو کھتے ہی اس کے دل میں اس سے اتی محبت ہوگئ جواس سے پہلے کسی بچے ہے ہیں ہوگئ تھی۔ جو در حقیقت حق تعالی کے اس ارشاد کا ظہور تھا ..... وَ اَلْے قَیْبُ عَلَیْکُ مَعَ حَبَّةً مِّنِیْ ..... دوسری طرف حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو بھول گئیں اور حالت یہ ہوگئ ..... وَ اصْبَحَ فُوادُ أُمْ مُوسیٰ فَو اللہ اُمْ کَ والدہ کا دل ہرخوشی اور ہرخیال سے خالی ہوگی۔ ... یعنی حضرت موسی علیہ السلام کی فکر غالب آگئ ) ادھر جب لڑکوں کے قل پر ہوگیا۔ (صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آگئ) ادھر جب لڑکوں کے قل پر ما مور پولیس والوں کوفرعون کے گھر میں ایک لڑکا آجانے کی خبر ملی تو وہ چھریاں لے ما مور پولیس والوں کوفرعون کے گھر میں ایک لڑکا آجانے کی خبر ملی تو وہ چھریاں لے کرفرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ پیاڑکا ہمیں دوتا کہ ذربح کردیں۔

ابن عباس نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر گر مخاطب کیا کہا ہے ابن جبیر! www.besturdubooks.net فتون یعنی آز مائش کا دوسراوا قعہ یہ ہے۔

فرعون کی بیوی نے ان شکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی تھمرو کہ صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی۔ میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بیچے کی جاں بخشی کراتی ہوں۔

اگرفرعون نے اس کو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی۔ یہ بچہ تمہارے حوالہ ہوگا۔ یہ کہہ کروہ فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے۔فرعون نے کہا کہ ہاں تمہاری آئکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معلوم ہے گر مجھے اس کی کوئی ضرور سے نہیں۔

اس کے بعد ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ہے اس ذات کی جس کی قتم کھائی جاسکتی ہے، اگر فرعون اس وفت بیوی کی طرح اپنے لئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قرق العین آئکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کوبھی ہدایت کردیتا، جیسا کہ اس کی بیوی کوہدایت ایمان عطافر مائی۔

بہر حال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کوئل سے آزاد کردیا۔
اب فرعون کی بیوی نے اس کو دود دھ پلانے کے لئے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دود دھ پلانے کی خدمت انجام دیں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوسی کی چھاتی نہ گئی .....و حَرَّمُنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنُ قَبُ لِلْ .....و کَرَّمُنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنُ قَبُ لِلْ ..... اب فرعون کی بیوی کویڈ کر ہوگئ کہ جب سی کا دود ھنہیں لیتے تو زندہ یہ کیسے رہیں گے؟ اس لئے اپنی کنیزوں کے سپر دکیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں بیجا نہیں شاید کسی عورت کا دود ھیہ قبول کر لیں۔

اس طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہوکرا بنی بیٹی کوکہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرواورلوگوں ہے دریا فت کرو کہ اس تابوت اور بچہ کا کیا انجام ہوا؟

وہ زندہ ہے یا دریا کی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے۔

اس وفت تک ان کواللہ تعالیٰ کاوہ وعدہ یا دنہیں آیا تھا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موی علیہ السلام کی حفاظت اور چندروزہ مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا۔حضرت موی کی بہن باہر نکلیں تو قدرت حق کا بیہ کر شمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لئے ہوئے دودھ بلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔

جب انہوں نے یہ ماجراد یکھا کہ یہ بچکسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں تو ان سے کہا کہ میں تہہیں ایک ایسے گھر انے کا بیتہ دیتی ہوں، جہاں مجھے امید ہے کہ بیدان کا دودھ بھی لیس گے اور وہ اس کو خیر خوا ہی ومجت کے ساتھ پالیس گے۔ یہ ن کرکنیزوں نے ان کواس شبہ میں پکڑلیا کہ بیعورت شایداس نبچ کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے، جو وثوت کے ساتھ یہ کہہ دبی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ (اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہوگئی)

ابن عباس نے اس جگہ پہنچ کر پھرابن جبیر کوخطاب کیا کہ یہ تیسراوا قعہ فتون لیعنی آز مائش کا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراداس گھر والوں کے ہمدردو خیر خواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی۔ اس سے ان کومنافع پہنچنے کی امید ہوگی۔ اس لئے وہ اس بچے کی ہمدردی میں کسر نہ کریں گے۔ یہن کر کنیزوں نے ان کو چھوڑ ویا۔

یہ والیں اپنے گھر بہنجی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ کی خبر دی ، وہ ان کے ساتھ اس جگہ بہنجیں جبال یہ کنیزیں جمع تھیں۔ کنیزوں کے کہنے ہے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کی چھا تیوں ہے لگ کر دودھ پینے لگے یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ یہ خوشخبری فرعون کی بیوی کو پہنجی کہ اس بچے کے لئے دودھ پلانے والی مل گئی۔ فرعون کی بیوی میں علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا۔

انہوں نے آئر حالات دیکھے اور میمحسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت وضرورت محسوس کرری ہے قوزراخودداری سے کام لیا۔

ابلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کراس بچے کو دودھ بلائیں کیونکہ جھے
اس بچے ہے اتی محبت ہے کہ میں اس کواپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔
موسیٰ علیہ اسلام کی والدہ نے کہا کہ میں تواپنے گھر کوچھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی ۔ کیونکہ میر ک کود میں خودا یک بچہ ہے، جس کو دودھ بلاتی ہوں ۔ میں اس کو کسے جھوڑ دوں ۔ ہاں اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچے میر سے بیر دکریں میں اپنے گھر رکھ کراس کو دودھ بلاؤں اور میہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں ذراکوتا بی نہ کروں گی ۔

موی علیہ السلام کی والدہ کواس وقت اللّہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی یادآ گیا جس میں فرمایا کہ چندروز کی جدائی کے بعد ہم ان کوتمہارے پاس دے دیں گے۔اس لئے وہ اور اپنی بات پر جم گئیں۔ اہلیہ فرعون نے مجبور ہوکران کی بات مان کی اور یہ اس روز حضرت موئی علیہ السلام کو لے کراپنے گھر آگئیں اور اللّہ تعالیٰ نے ان کا نشو ونما خاص طریقے پر فرمائی۔

جب موئی علیہ السلام ذراقوی ہو گئے تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچھے لا کر دکھلا جاؤ کہ میں اس کے دیکھنے کے لئے بے چین ہوں۔ اور اہلیہ فرعون نے اپنے سب درباریوں کو تکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آرہا ہم میں سے کوئی ایسا ندر ہے جواس کا اکرام نہ کرے اور کوئی مدیداس کو پیش نہ کرے اور میں خوداس کی گرانی کروں گی کہم لوگ اس معاملہ میں کیا کرتے ہو؟

اس کا اثریہ ہوا کہ جس وقت موئ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے اسی وقت ہے ان برتحفوں اور مدایا کی بارش ہونے گئی۔ یہاں تک کہ اہلیہ فرعون www.besturdubooks.net

کے پاس پہنچ تواس نے اپنے پاس سے خاص تخفے اور ہدیئے الگ پیش کئے۔ اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بے حدمسر ور ہوئی اور بیسب تخفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کودے دیئے۔

اس کے بعد اہلی فرعون نے کہا کہ اب میں ان کوفرعون کے پاس لے جاتی ہوں وہ ان کو انعامات اور تحفے دیں گے۔ جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پینجی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ڈاڑھی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا ویا۔ اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا: 
آپ نے دکھے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک و مال کا وارث ہوگا ، آپ پر غالب آئیگا اور آپ کو پچھاڑ دے گا ، یہ وعدہ کی طرح پورا ہورہا ہے؟

دے گا ، یہ وعدہ کس طرح پورا ہورہا ہے؟

فرعون متنبہ ہوا اور اسی وقت لڑکوں کوتل کرنے والے سپاہیوں کو بلایا تا کہ اس کوذیح کر دیں۔ ابن عباس نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر کو خطاب کیا کہ یہ چوتھا واقعہ فتون یعنی آنہ مائش کا ہے کہ پھرموت سریر منڈلانے لگی۔

اہلی فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں پھراب یہ
کیا معاملہ ہور ہا ہے؟ فرعون نے کہا کہتم پہلیں دیکھتیں کہ بیلڑ کا اپنے ممل سے گویا
یہ دعویٰ کرر ہا ہے کہ وہ مجھ کوز مین پر پچھا ڈکر مجھ پرغالب آ جائیگا۔

اہلی فرعون نے کہا آپ ایک بات کواپنے اور میرے معاملہ کے فیصلہ کے لئے مان لیں جس سے حق بات طاہر ہوجائے گی کہ بجے نے بید معاملہ بجین کی بے خبری میں کیا ہے یا دیدہ دوانستہ کسی شوخی سے۔ آپ دوانگارے آگ کے اور دونوں کوان کے سامنے کردیجئے۔ اگریہ موتیوں کی طرف ہاتھ

#### خشور بھے کے بیان کردہ میجوا قعات کی دھوں بھی کے بیان کردہ میجوا قعات کی دھوں بھی کا بیان کردہ ہے واقعات کی دھوں بھی کا بیان کردہ ہے دہ ہے کہ کا بیان کردہ ہے دہ ہے

بڑھا کیں اور آگ کے انگاروں سے بچیں تو آپ سمجھ لیں کہاس کے افعال عقل وشعور سے دیدہ ودانستہ ہیں اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھا لئے تو یہ یقین ہوجائے گا کہ یہ کام کسی عقل وشعور سے نہیں کیا گیا۔ کیونکہ کوئی عقل والا انسان آگ کوہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ فرعون نے اس آز ماکش کو مان لیا۔ عقل والا انسان آگ کوہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ فرعون نے اس آز ماکش کو مان لیا۔ دوانگارے اور دوموتی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھا لئے۔ بعض دوسری روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چا ہتے تھے کہ جرائیل امین نے ان کاہاتھا نگاروں کی طرف بھیر دیا۔

فرعون نے یہ ماجراد یکھاتو فورا ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لیئے کہ
ان کا ہاتھ نہ جل جائے۔اب تو اہلیہ فرعون کی بات بن گئی۔اس نے کہا آپ نے
واقعہ کی حقیقت کود کھے لیا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھریہ موت موسیٰ علیہ السلام سے
ملا دی۔ کیونکہ قدرتِ خداوندی کوان ہے آگے کام لینا تھا۔

حضرت موی علیہ السلام ای طرح فرعون کے شاہانہ اعزاز واکرام اور شاہانہ خرچ پر اپنی والدہ کی تکرانی میں پرورش پاتے رہے۔ یہاں تک کہ جوان ہوگئے۔

ان کے شاہی اکرام واعز از کو دہ مکھے کر فرعون کے لوگوں کو بنی اسرائیل پروہ ظلم وجور اور تذلیل وتو ہین کرنے کی ہمت نہ رہی جو اس سے پہلے آل فرعون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتار ہتا تھا۔

ایک روزموسی علیہ السلام شہر کے کسی گوشہ میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ دو آ دمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک فرعونی اور دوسرا اسرائیلی تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کود کھے کرامداد کے لئے پکارا۔موسیٰ علیہ السلام کوفرعونی

آ دمی کی جمارت پر بہت غصر آگیا کہ اس نے شاہی دربار میں موکی علیہ السلام کے اعزاز واکرام کو جانتے ہوئے اسرائیلی کوان کے سامنے پکڑر کھا ہے۔

جب کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مویٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اورلوگوں کوتو صرف یہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی لوگوں سے صرف رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ ہے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ یا کسی اور ذریعہ سے یہ معلوم کرا دیا ہو کہ بیرا پی دودھ بلانے والی عورت ہی کیطن سے بیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں۔

غرض موی علیہ السلام نے غصہ میں آکر اس فرعونی کے ایک مکا رسید کیا جس کووہ برداشت نہ کرسکا اور و ہیں مرگیا۔ مگر اتفاق سے وہاں کوئی اور آ دمی موسیٰ اور ان دونوں لڑنے والوں کے سوا موجود نہیں تھا۔ فرعونی توقتل ہوگیا، اسرائیلی اپنا آدمی تھا اس سے اسکا اندیشہ نہ تھا کہ یہ مخبری کردے گا۔

جب بے فرعونی موسیٰ کے ہاتھ سے مارا گیاتو موسیٰ نے کہا .....ها آا مِسنَا اللّه عَدُوّ مُضِلٌ مُّنِینٌ ..... یعنی بیکام شیطان کی طرف ہے ہوا ہے وہ کھلا دشمن گراہ کرنے والا ہے۔ پھر الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ..... رَبِّ اِنّ ظَلَمُتُ نَفُسِی فَاغُفِر لِی فَغَفَر لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِیمُ .... یعنی اے اِنّ ظَلَم مُتُ نَفُسِی فَاغُفِر لِی فَغَفَر لَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِیمُ .... یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنفس برظلم کیا، کہ بیہ خطاقتل فرعونی کی مجھ سے سرز د میرے بروردگار میں نے اپنفس برظلم کیا، کہ بیہ خطاقتل فرعونی کی مجھ سے سرز د ہوگئی۔ مجھے معاف فرمادیا کیونکہ وہ ہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔

موسیٰ اس واقعہ کے بعد خوف وہراس کے عالم میں بیخبریں دریافت کرتے رہے کہاس کے آل پرآل فرعون کاردعمل کیا ہوااور در بار فرعون تک بیمعاملہ بہنچا یانہیں؟ معلوم ہوا کہ معاملہ فرعون تک اس عنوان سے پہنچا کہ کسی اسرائیلی نے

#### خ حضور ﷺ کے بیان کروہ یج واقعات کی دی ہے اواقعات کی دی ہے اواقعات کی دی ہے اواقعات کی دی ہے اور ہے کہ اور ہے کہ

آل فرعون کے ایک آدمی کو آل کردیا ہے۔ اس لئے اسرائیلیوں سے اس کا انتقام لیا جائے۔ اس معاملہ نہ کیا جائے۔ فرعون نے جائے۔ اس معاملہ نہ کیا جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس کے قاتل کو متعین کر کے معمشہا دت کے پیش کرو۔

کیونکہ بادشاہ اگر چہتمہارا ہی ہے مگر اس کے لئے یہ کسی طرح منا سب نہیں کہ بغیر شہادت و ثبوت کے کسی سے قصاص لے لے ہتم اس کے قاتل کو تلاش کرواور ثبوت مہیا کرو، میں ضرور تمہاراانقام بصورت قصاص اس سے لوں گا۔ آل فرعون کے لوگ بین اس کے قاتل کو فرعون کے لوگ بین اس کے قاتل کرنے والے کا سراغ مل جائے۔ مگران کوکوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔

ا جانک میہ واقعہ بیش آیا کہ اگلے روز موسیٰ الطبیٰ گھر سے نکلے تو اس اسرائیلی کودیکھا کہ کسی دوسر نے فرعونی شخص سے مقاتلہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور پھر اس اسرائیلی نے موسیٰ الطبیٰ کو مدد کے لئے بکارا مگرموسیٰ الطبیٰ کل کے واقعہ پر ہی نادم ہور ہے تھے اور اس وفت اس اسرائیلی کو پھر لڑتے ہوئے و کیھ کر اس پر ناراض موسے کہ خطااسی کی معلوم ہوتی ہے، یہ جھگڑ الوآ دمی ہے اور لڑتا ہی رہتا ہے۔

مگراس کے باوجودموسیٰ العَلَیٰ نے ارادہ کیا کہ فرعونی شخص کواس برحملہ کرنے سے روکیس کیکن اسرائیلی کوبھی بطور تنبیہ کے کہنے لگےتو نے کل بھی جھگڑا کیا تھا آج پھراڑر ہاہے۔تو ہی ظالم ہے۔

اسرائیلی نے موسیٰ القلیلیٰ کو دیکھا کہ وہ آج بھی اس طرح غصے میں ہیں جیسے کل تصوتو اس کوموسیٰ القلیلیٰ کے ان الفاظ سے بیشبہ ہوگیا کہ بیآ ج مجھے ہی قتل کر دیں گے تو فوراً بول اٹھا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ جھے قال کر ڈ الوجسے کل تم نے ایک شخص کوتل کر دیا تھا۔ یہ با تمیں ہونے کے بعد بید دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے ان لوگوں کو جوکل کے قاتل کی تلاش الگ ہو گئے مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے ان لوگوں کو جوکل کے قاتل کی تلاش

میں تھے جاکر یہ خبر پہنچادی کہ خود اسرائیلی نے موسیٰ الطّینیٰ کوکہا ہے کہتم نے کل ایک مدی قبل کردیا ہے۔ یہ خبر در بار فرعون تک فوراً پہنچائی گئی۔

فرعون نے اپنے سپاہی موسیٰ کوئل کرنے کے لئے بھیج دیئے۔ یہ سپاہی جانتے سے کہ وہ ہم سے نج کر کہاں جائیں گے؟ اطمینان کے ساتھ شہر کی بوی سڑک ہے موسیٰ کی تلاش میں نکلے۔اس طرف ایک شخص کوموسیٰ النگیائی کے تبعین میں سے جوشہر کے کسی بعید حصہ میں رہتا تھا اس کوخبر لگ گئ کہ فرعونی سپاہی موسیٰ النگیائی کی تلاش میں بغرض قتل نکل جی ہیں۔اس نے کسی گلی کو ہے کے جھوٹے راستہ ہے آگے بہنے کر حضرت موسیٰ النگیائی کوخبر دی۔

یہاں پہنچ کر پھر ابن عباس نے ابن جبیر کو خطاب کی کہ اے ابن جبیریہ پانچواں واقعہ فتون یعنی آز مائش کا ہے کہ موت سریر آ چکی تھی اللہ نے اس سے نجات کاسامان کر دیا۔

حضرت موسیٰ العَلَیْمٰ یہ خبرس کرفوراً شہر سے نکل گئے اور مدین کی طرف رخ پھر گیا۔ یہ آج تک شاہی نازونعت میں لیے تھے۔ بھی محنت ومشقت کا نام نہ لیا تھا۔ مصر سے نکل کھڑ ہے ہوئے مگر راستہ بھی کہیں کا نہ جانے تھے۔ مگر اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ سسے سے ذہبے آئ یہ گھلا یئی سَوَ آءَ السَّبِیْلِ سسیعنی امید ہے کہ میر ارب مجھے راستہ دکھا دے گا۔

جب شہرمدین کے قریب پہنچ تو شہر سے باہرایک کنویں پرلوگوں کا اجتماع دیکھا جو اس پر اپنے جانوروں کو پانی بلار ہے تھے۔ اور دیکھا کہ دوعورتیں اپنی بکریوں کوسمیٹے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔

موسیٰ الطینی نے ان عورتوں سے پوچھا کہتم الگ کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے بیتو ہونہیں سکتا کہ ہم ان سب لوگوں سے مزاحمت اور

#### حضور ﷺ کے بیان کردہ سچواقعات کے داقعات کی دہ سچواقعات کی دہ سپے داقعات کی دہائی دہ سپے داقعات کی دہ سپے دائی دہ سپے دہ سپے دہ سپے دائی دہ سپے دہ سپے

مقابلہ کریں۔اس لئے ہم اس انظار میں ہیں کہ جب بیسب لوگ فارغ ہوجائیں تو جو کچھ بچا ہوا پانی مل جائے گا اس ہے ہم اپنا کام نکالیس گے۔

موی العَلِیٰ نے ان کی شرافت دیکھ کرخودان کے لئے کویں سے پانی نکالنا شروع کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت وطافت بخشی تھی۔ بڑی جلدی ان کی بکریوں کو سیراب کردیا۔ یہ عورتیں اپنی بکریاں لے کراپنے گھر گئیں اور موی العَلِیٰ ایک ورخت کے سایہ میں چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ..... دَبِ اِنِّسی لِسَمَانَ ہوں ،اس انْ زَلْتَ اِلْتَیْ مِنْ خَیْدٍ فَقِیْرٌ ..... یعنی اے میرے پروردگار میں مختاج ہوں ،اس نعمت کا جو آپ میری طرف جیجیں۔

مطلب بیرتھا کہ کھانے کا اورٹھکانے کا کوئی انتظام ہوجائے۔ بیرٹر کیاں جب روزانہ کے وفت سے پہلے بکریوں کوسیراب کرکے گھر پہنچیں تو ان کے والد کو تعجب ہوا اور فرمایا آج تو کوئی نئی بات ہے۔ لڑکیوں نے موسیٰ العَلَیٰ کے پانی تصیٰحے اور بلانے کا قصہ والد کو سنا دیا۔

والد نے ان میں سے ایک کو مکم دیا کہ جس شخص نے یہا حیان کیا ہے اس کو الکی پہال بلالا وُ۔وہ بلالا کی۔والد نے موسی الکی ہے ان کے حالات دریا فت کے اور فرمایا ..... الات خف نہ کہوئ موسی الکی ہے اس کے حالات دریا فت کے اور وہ ہراس اپ دل سے نکال دیجئے۔ آپ خالموں کے ہاتھ سے نجات پاچکے ہیں۔ ہم نفر عون کی سلطنت میں ہیں نہ اس کا ہم پر پچھ مم چل سکتا ہے۔ اب ان دولڑ کیوں میں سے ایک نے اپ والد سے کہا .... یہ ابست استا ہو کہ ان استا ہو کہ الا میٹ میں ہوا وہ اس کی ابا جان ان کو آپ ملازم رکھ لیجئے۔ کوئکہ ملازم سے لئے بہترین آ دمی وہ ہے جو تو ی بھی ہوا ور امانت دار بھی۔ کیونکہ ملازم سے کے لئے بہترین آ دمی وہ ہے جو تو ی بھی ہوا ور امانت دار بھی۔ والد کو ایک کو یہ کیے والد کو آپ کی کہ میری لڑکی کو یہ کیے والد کو ایک کی کو یہ کیے والد کو ایک کی کیوں کی کو یہ کیے والد کو ایک کو یہ کیے والد کو ایک کی کی کو یہ کیے والد کو ایک کو یہ کیے والد کو ایک کی کو یہ کیے والد کو ایک کو یہ کیا کہ کو یہ کیے والد کو ایک کو یہ کیے والد کو ایک کو یہ کیک کی کو یہ کیک کو یہ کیٹ کی کی کو یہ کی کو یہ کیکھوں کی کی کی کی کو یہ کی کو یہ کیوں کی کیک کو یہ کیک کو یہ کی کو یہ کیک کو یہ کیک کو یہ کیک کو یہ کی کو یہ کیک کو یہ کیٹر کین کو یہ کیک کو یہ کیک کیک کو یہ کیک کیک کو یہ کیک کیک کو یہ کیک کو یہ کیک کو یہ کیک کیک کو یہ کیک

معلوم ہوا کہ بیقوی بھی ہیں اور امین بھی۔اس لئے اس سے سوال کیا کہ ہمیں ان کی قوت کا اندازہ کیسے ہوا اور ان کی امانتداری کس بات سے معلوم کی ؟

الرکی نے عرض کیا کہ ان کی قوت کا مشاہدہ تو ان کے کنویں سے پانی کھینچنے

کے وقت ہوا کہ سب چروا ہوں سے پہلے انہوں نے اپنا کام کرلیا دوسرا کوئی ان کے

برابر نہیں آسکا۔ اور امانت کا حال اس طرح معلوم ہوا کہ جب میں ان کو بلانے کے

لئے گئی اور اول نظر میں جب انہوں نے ویکھا کہ میں ایک عورت ہوں تو فو رأ اپنا سر

نیچا کرلیا اور اسوقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ میں نے ان کو آپ کا پیغام نہیں

بہنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھ سے فر مایا کہتم میرے پیچھے پیچھے چلو مگر مجھے

اپنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھ سے فر مایا کہتم میرے پیچھے بیچھے چلو مگر مجھے

اپنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھ سے فر مایا کہتم میرے پیچھے بیچھے چلو مگر مجھے

اپنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں ہے جتال تی رہو اور سے بات صرف وہی مرد کرسکتا ہے جو
المانتدار ہو۔

والدكولاكى كى اس دانشمندانه بات سے مسرت ہوئى اور اس كى تقىديق فرمائى اورخود بھى ان كے بارے ميں قوت وامانت كايقين ہوگيا۔اس وقت لا كيول كے والد نے (جواللہ كے رسول حضرت شعيب عليه السلام تھے)

موسیٰ النظی ہے کہا آپ کو یہ منظور ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے
ایک کا نکاح آپ ہے کردوں جس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ آٹھ سال تک ہمارے
یہاں مزدوری کریں۔ اور اگر آپ دس سال پورے کردیں تو اپنے اختیار سے
کردیں، بہتر ہوگا مگر ہم یہ پابندی آپ پرعا کہ بین کرتے تا کہ آپ پرزیادہ مشقت
نہ ہو۔ حضرت موسیٰ النظیمیٰ نے اس کومنظور فر مالیا۔ جس کی روسے موسیٰ النظیمیٰ پرصرف
آٹھ حال کی خدمت بطور معاہدہ کے لازم ہوگئ، باقی دوسال کا وعدہ اختیاری رہا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے بینمبرموسیٰ سے وہ وعدہ بھی پورا کرکردس سال پورے کراد ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے بینمبرموسیٰ ہے وہ وعدہ بھی پورا کرکردس سال پورے کراد ہے۔
شعیب بن جبیر تر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم مجھے ملا ، اس نے

سوال کیا کہتم جانتے ہو کہ موسیٰ العَلِیٰلائے وونوں میعادوں میں سے کون می میعاد پوری فر مائی؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ اس وقت تک ابن عباس کی بیہ حدیث مجھے معلوم نتھی۔

اس کے بعد ابن عباس سے ملا ان سے سوال کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ آٹھ سال کی میعاد پورا کرنا تو موسیٰ القلیٰ پر واجب تھا۔ اس میں بھے کمی کرنے کا تو احمال بی نہیں اور ریکھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کواپنے رسول کا اختیاری وعدہ بھی پورا بی کرنا مظور تھا۔ اس لیئے دس سال کی میعاد پوری کی۔

اس کے بعد میں اس نفرانی عالم سے ملا اور اس کویے خبر دی تو اس نے کہا کہ تم نے جس شخص سے بیات دریا دئت کی ہے کیاوہ تم سے زیادہ پائم والے ہیں؟ میں نے کہا ہے شک وہ بہت بڑے عالم اور ہم سب سے افضل ہیں۔

وس سال کی میعاد خدمت پوری کرنے کے بعد جب حفرت موگی الطفیۃ اپنی اہلیہ محتر مدکوساتھ کے کرشعیب ملیدالسلام کے وطن مدین سے رخصت ہوئے رات میں استہ جس سخت سردی ، اندھیری رات ، رائ نہ نامعلوم ، ہے کسی اور ہے بسی کے عالم عیں اچا تک کوہ طور پر آگ و کیھنے پھر وہاں جانے اور جیرت انگیز مناظر کے بعد مجز ہ عضاد ید بیضاء اور اس کے ساتھ منصب نبوت ورسالت عطاء ہونے کے بعد (جس کا قصہ قرآن میں گزر چکا ہے)

حضرت موئی علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں فرعونی در ہار کا ایک مفرور ملزم قرار دیا گیا ہول ہے جو ہے قبطی کا قصاص لینے کا تھم وہاں سے ہو چکا ہے۔اب اس کے باس دعوت رسالت لے کر جانے کا تھم ہوا ہے۔ نیز اپنی زبان میں لکنت کا عذر بھی سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں عرض معروض پیش کی ۔ حق تعالیٰ نے ان کی فررائش کے مطابق ان کے بھائی حضرت یارون کوشریک رسالت بنا کر ان کے فررائش کے مطابق ان کے بھائی حضرت یارون کوشریک رسالت بنا کر ان کے

#### حضور ﷺ كيان كرده سيجواقعات المحري القلاق المحري الم

پاس وحی بھیجدی اور بیچکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ العَلیٰ کا شہرمصرے باہر استقبال کریں۔اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ۔

ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں بھائی (حسب الحکم) فرعون کو دعوت حق ویت تک تو ان کو دربار میں بہنچ ۔ کچھ وفت تک تو ان کو دربار میں ہنچ ۔ کچھ وفت تک تو ان کو دربار میں ماضری کا موقع نہیں ویا گیا۔ بید دونوں درواز ہے پر تھہر ہے ۔ پھر بہت سے پر دوں میں گزر کر حاضری کی اجازت ملی اور دونوں نے فرعون سے کہا ۔۔۔۔ اِنّا کَ مُسْفُولاً دَبِی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغا مبر دُمون نے بوجھا ۔۔۔۔ فَمَنُ دَّ بُنْکُمَا ۔۔۔۔ تو بتلاؤ تمہار ارب کون ہے؟

حضرت موئی القلیلانے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے۔ یعنی مقتول کے معاملہ میں تواپی خطااور غلطی کا اعتراف کرے ناوا قفیت کا عذر فطاہ ہر کیا اور گھر میں پرورش ہراحیان جتلانے کا جواب بید دیا کہتم نے سارے بی اسرائیل کو اپنا غلام بنار کھا ہے ، ان پرطرح طرح کے ظلم کررہے ہو، ای کے نیتجہ میں بہنچا دیا گیا اور جو پچھاللہ کومنظور تھا وہ ہوگیا۔ اس میں تنہاراکوئی احسان نہیں۔

پھرموں العظیٰ نے فرعون کوخطاب کر کے بو چھا کہ کیاتم اس پرراضی ہوکہ اللہ بر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کوغلامی ہے آزاد کردو۔ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگرتہارے ہاس رسول رہ ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ۔ انکار کیا اور کہا کہ اگرتہارے ہاس رسول رہ ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ۔ انکار کیا اور کہا کہ اگرتہا ہے ہاس رسول رہ ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ۔

#### م حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات

موی الطّیخانے اپنا عصا زمین پر ڈالدیا تو وہعظیم الثان اژ دھا کی شکل میں منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف لیکا۔ فرعون خوفز دہ ہوکرا پنے تخت کے نیچے جھپ گیا اورموسیٰ ہے بناہ ما تگی کہاس کوروک لیس۔

موسی العلیلانے اس کو پکڑلیا۔ پھرایئے گریبان میں ہاتھ ڈال کرنکالاتو وہ حیکنے لگا۔ یہ دوسرامعجز ہ فرعون کے سامنے آیا۔ پھر دوبارہ گریپان میں ہاتھ ڈالاتو وہ ا بنی اصلی حالت برآ گیا۔فرعون نے ہیت زوہ ہوکراینے درباریوں ہےمشورہ کیا کہتم دیکھر ہے ہو یہ کیا ماجرا ہے اور ہمیں کیا کرنا جا ہے؟

در باریوں نے متفقہ طور پر کہا کہ کچھ فکر کی بات نہیں، بیہ دونوں جادوگر ہیں۔اینے جادو کے ذریعہ تم کوتمہارے ملک سے نکالنا جاہتے ہیں۔اورتمہارے بہترین دین و مذہب کو جوانکی نظر میں فرعون کی برستش کرنا تھا یہ مٹانا جا ہتے ہیں۔ آ ب ان کی کوئی بات نہ مانیں اور کوئی فکر نہ کریں۔ کیونکہ آ ب کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں،آب ان کو بلالیجئے۔ وہ اپنے جادو سے ان کے جادو پر غالب آجا ئیں گے۔

فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دے دیا کہ جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کردیئے جائیں۔ ملک بھر کے جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ جس جادوگر ہے آپ ہمارا مقابله كرانا جائة بي وه كياممل كرتا ہے؟

اس نے بتلایا کہ وہ اپنی لائھی کوسانی بنادیتا ہے۔ جادوگروں نے بری یے فکری سے کہا کہ بیتو کوئی چیز ہیں ، لاٹھیوں اور رسیوں کوسانپ بنادیے کے جادو کا تو جو کمال ہمیں حاصل ہے اس کا کوئی مقابلہ ہیں کرسکتا ۔ گریہ طے کرد بیجئے کہ اگر بهم اس بيغالب آڪيو جمين کيا ملي گا؟

فرعون نے کہا کہتم غالب آ گئے تو تم میرے خاندان کا جز اور مظربین خاص میں داخل ہوجاؤ گے اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گاجوتم جا ہوگے۔

اب جادوگروں نے مقابلہ کا وقت اور جگہ موسیٰ الطّنِیلاً سے طے کر کے اپنی عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا۔ ابن جیر ٌفر ماتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ کے بیان فر مایا کہ ان کا یوم الزینہ (یعنی عید کا دن) جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے جادوگروں پر فتح عطاء فر مائی وہ عاشورا یعنی محرم کی دسویں تاریخ تھی۔ جب سب لوگ ایک وسیع میدان میں مقابلہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے تو فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے ۔۔۔۔۔ لَمَعَلَنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ حَانُوا اُهُمُ الْعَلِبِیْنَ ۔۔۔۔ یعنی ہمیں یہاں ضرور رہنا چا ہے تا کہ یہ ساحریعنی موسیٰ وہارون اگر غالب آجا کیں تو ہم بھی ان یرایمان لے آئیں۔

ان کی یہ گفتگوان حضرات کے ساتھ استہزاء و مذاق کے طور پڑھی۔ان کا یفین تھا کہ یہ ہمارے جا دوگروں پر غالب نہیں آسکیں گے۔ میدان مقابلہ کمل آراستہ ہوگیا تو جا دوگروں نے موٹ الطاب کا کوخطاب کیا کہ پہلے آپ کچھڈالیں یعنی اپناسحرد کھلاکٹی یا ہم پہلے ڈال کرابتدا کریں۔

حضرت موسی الطیخ نیال سے کہاتم ہی پہل کرو۔ اپنا جادو دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اور کھرسیاں زمین پر ہے کہتے ہوئے ڈالدیں .... بِعِنْ قِلْ فَوْنَ ہِم ہی غالب آئیں گے۔ یہ فِوْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنُ الْعَلِبُونَ .... یعنی بطفیل فرعون ہم ہی غالب آئیں گے۔ یہ لاٹھیاں اور رسیاں دیکھنے میں سائٹ بن کر چلنے لگیں۔ یہ دیکھ کرموی پر ایک خوف طاری ہوا۔ ... فَاوْجَسَ فِنَ نَفْسِه خِیْفَة مُوْسی ....

یے خوف طبعی بھی ہوسکتا ہے جو مقتضائے بشریت ہے، انبیاء بھی اس سے مشتیٰ نہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خواف اس بات کا ہو کہ اب اسلام کی دعوت جس کو www.besturdubooks.net

میں کے رایا ہون اس میں رکادث پیدا ہوجائے گا۔

النار تعالیٰ نے موی الظاہر کو بذریعہ وجی حکم دیا کہ اپنا عصا والدو۔ موی الظاہر نے اپنا عدا والدو۔ موی الظاہر نے اپنا عدا والا آؤو دا کیہ بڑا از و حابن گیا، جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس از و ھے نے ان تمام سانبوں کو نگل آیا ہو جا دو گرول نے لاٹھیوں اور سیوں تے بنائے تھے۔ فرعو فی جادو آر جادہ کے فن کے ماہر تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کران کو یقین ہو گیا کہ موٹی الظامر کا عصا کا بیا از دھا جادہ ہیں بلکہ اللہ کی طرف ہے ہے۔ اس کے موت کہ عدا کہ ہم اللہ پر اور موئی الظامر کے لائے ہوئے دیں پر ایمان سے آئے اور ہم اپنے چھلے خیالات وعقا کہ سے تو بہر نے ہوئے دیں پر ایمان سے آئے اور ہم اپنے چھلے خیالات وعقا کہ سے تو بہر نے ہیں۔ اس طرح اللہ تو اور دی اور انہوں کے ساتھیوں کی کمرتو اور دی اور انہوں بیں۔ اس طرح اللہ تو اور انہوں کے ساتھیوں کی کمرتو اور دی اور انہوں

انے جو جال بھیا ہا تھا، و سب باطن ہوگیا۔
مفاوب ہو گئے اور ذائت ور حوالی کے بائے گئیو اصغورین سن فرعون اوراس کے ساتھی مفاوب ہو گئے اور ذائت ور حوالی کے ساتھ اس میدان سے بہیا ہوئے۔ جس وقت بہمقا بلہ ہور ہاتھ، فرعون کی ہوئی آسیہ بھٹے پرانے کیڑے یہن کراللہ تعالی سے موسی کی مدوئے گئے و عاما تک رش تھی اور آل فرعون کے لوگ بیہ تھے رہے کہ یہ فرعون کی مدوئے گئے و عاما تک رش جی سے حالا تکہ ان کاغم وفکر میں ساراموی الفیلی کے لئے تھا۔ اور انہیں کے غالب آنے کی وعاما تک رہی تھیں۔
اس کے بعد حضرت مولی الفیلی جب کوئی مجز و وکھاتے اور اللہ تعالی کی مربی تھی ہو جاتا تھا کہ اس بی خود میں بی کا خطر و ٹل بیا تو ای وقت و دعدہ کر لیتا تھا کہ اب میں بی کا خطر و ٹل بیا تو این وقت و دعدہ کر لیتا تھا کہ اب میں بی کا خطر و ٹل بیا تو این وقت و دعدہ کر لیتا تھا کہ اب میں بی کا خطر و ٹل بیا تا تو این وقت و دعدہ کر لیتا تھا کہ کیا آپ کا رب کا خطر و ٹل بیا تو این و تا تھا۔ اور بیہ کہد و بیا تھا کہ کیا آپ کا رب کوئی و رہی نے تھا کہ کیا آپ کا رب

طوفانِ اور ٹڈی ، دل اور کپڑوں میں جو ئیں اور برتنوں اور کھانے میں مینڈ کوں اور خون وغیرہ کے عذاب مسلط کر دیئے۔جن کو قرآن میں آیات مفصلات کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

اور فرعون کا حال بیر تھا کہ جب ان ہیں ہے کوئی عذاب آتا اور اس ہے عاجز ہوتا تو موسیٰ النظیٰ ہے فریاد کرتا کہ کسی طرح بیر عذاب ہٹا دیجئے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کردیں گے۔ پھر جب عذاب ٹل جاتا تو پھر بدعہدی کرتا۔ یہاں تک کہ جن تعالیٰ نے موسیٰ النظیٰ کو یہ کم دے دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کوساتھ لے کرمصر سے نکل جائیں۔

حضرت موسی الطیخ ان سب کو لے کررات کے وقت شہر سے نکل گئے۔ فرعون نے جب ضبح کود یکھا کہ بیسب چلے گئے تو اپنی فوج تمام اطراف ہے جبع کر کے ان کے ان کے تعاقب میں چھوڑ دی۔ اوھراللہ تعالی نے اس دریا کو جوموسی الطیئی اور بی اسرائیل کے راستہ میں تھا نے کم دے دیا کہ جب موسی الطیئی تجھ پر لاٹھی مارین تو دریا میں بارہ راستہ بن جانے چا ہمیں۔ جن سے بن اسرائیل کے بارہ قبائل اللّه اللّه کر رسکیں۔ اور جب بیگز رجا ئیں تو ان کے تعاقب میں آنے والوں ہر بیدریا کے بارہ حصہ پھر ملیا کئیں۔

حضرت موی جب دریا کے قریب پنچ تو یہ یاد نہ رہا کہ لائمی ماریے ۔۔۔ دریا میں راستے پیدا ہوں گے اوران کی قوم نے ان سے فریا د کی ۔۔۔۔ اِنْہِ ۔۔۔۔ کوئکہ پیچھے سے فرعو نی فو جوں کو آتا دیکھ اللہ کے گئے۔ کیونکہ پیچھے سے فرعو نی فو جوں کو آتا دیکھ ارہے سے اور آگے بیدریا حائل تھا۔

ال وقت موی کواللہ تعالی کا بیروعدہ یا دآیا کہ دریا پر لاٹھی ماریٹے ۔۔۔ اس میں رستے پیدا ہوجا کیں ہے، اور فان فان ایا این کی دلا کی الاسکی الدیدوہ وقت تھا کہ بن

#### منور الله كي بيان كرده سيج واقعات المنظمة المن

اسرائیل کے بچھلے حصول سے فرعونی افواج کے اگلے حصے تقریباً مل چکے تھے۔
حضرت موسیٰ الطّنیکیٰ کے معجز ہے ہے دریا کے الگ الگ ٹکڑ ہے ہو کر وعدہ ربانی کے مطابق بارہ راستے بن گئے اور موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزرگئے۔
فرعونی افواج جوان کے تعاقب میں تھی انہوں نے دریا میں راستے دکھے کر ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑ ہے اور بیاد ہے ڈالد سے تو دریا کے بیمخلف ٹکڑ ہے بامر ربانی پھر آپس میں مل گئے۔ جب موسیٰ الطّنیکیٰ اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے بامر بینج گئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ جمیں یہ خطرہ ہے کہ فرعون ان کے ساتھ خرق نہ ہوا ہو، اور اس نے اپنے آپ کو بچالیا ہو؟ تو موسیٰ الطّنیکیٰ نے دعافر مائی کہ فرعون کی نہ ہوا ہو، اور اس نے اپنے آپ کو بچالیا ہو؟ تو موسیٰ الطّنیکیٰ نے دعافر مائی کہ فرعون کی مردہ لاش کو دریا ہے باہر پھینک دیا اور سب نے اس کی ہلاکت بم ہر نظا ہر کر دے ۔ قد رت حق نے فرعون کی مردہ لاش کو دریا ہے باہر پھینک دیا اور سب نے اس کی ہلاکت کا آئکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔

اس کے بعد یہ بنی اسرائیل موسیٰ الطینی کے ساتھ آگے چلے تو راستہ میں ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش کررہے تھے۔ تویہ بنی اسرائیل موسیٰ الطینی سے کہنے لگے .....

ينمُوسَى اجْعَلُ لَّنَا إِلها كَمَا لَهُمُ الِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمُ قَوُمٌ يَهُمُ اللَّهَ قَالَ إِنَّكُمُ قَوُمٌ تَجُهَلُونَ إِنَّ هَوُلاً عِمُتَرَّرٌ مَّا هُمُ فِيُهِ

اے موسیٰ (الطّنظر) ہمارے لئے بھی کوئی اٹیا ہی معبود بناد یجئے جیے انہوں نے بہت ہے معبود بنار کھے ہیں۔

یہ کہہ کر حضرت موسیٰ الطّنظیٰ مع اپنے ان ساتھیوں کے یہاں ہے آگے بردھے۔اور ایک مقام پر جاکران کو تھہرا دیا اور فرمایا تم سب یہاں تھہرو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں۔ تمیں دن کے بعد واپس آجاؤں گا۔ اور میرے پیچھے ہارون میرے نائب وخلیفہ رہیں گے، ہرکام میں ان کی اطاعت کرنا۔

موسیٰ الطینی ان سے رخصت ہو کرکوہ طور پرتشریف لے گئے اور اشارہ ربانی سے مستفید ربانی سے مستفید ربانی سے مستفید ہو کی سے مسلسل روزہ رکھا تا کہ اس کے بعد کلام ربانی سے مستفید ہو کیس میں دن رات کے مسلسل روزہ سے جوایک قتم کی بوروزہ وار کے منہ میں ہوجاتی ہے یہ فکر ہوئی کہ اس بو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شرف ہمکلامی نامنا سب ہوجاتی ہے اور کی منہ صاف کرلیا۔

جب بارگاہ حق میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم نے افظار کیوں کرلیا۔ اور اللہ تعالیٰ کومعلوم تھا کہ موسیٰ العَلَیٰ نے کچھ کھایا پیانہیں بلکہ صرف منہ صاف کر لینے کو پیغمبر انہ امتیاز کی بنا پر افطار کرنے سے تعبیر فر مایا۔ حضرت موسیٰ العَلَیٰ نے اس حقیقت کو بچھ کرعرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے بیہ خیال ہوا کہ آپ سے ہمکلام ہونے کے لئے منہ کی بودور کرکے صاف کرلوں۔

حکم ہوا کہ موسی القلیم کیا تہ ہیں خرنہیں کہ روزہ دار کے منہ کی ہو ہمارے نز دیک مشک کی خوشہو ہے بھی زیادہ مجبوب ہے۔ اب آپ لوٹ جائے اور دس دن مزیدروز سے رکھنے بھر ہمارے پاس آ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ ادھر جب موسیٰ القلیم کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت تمیں روز گزر گئے اور موسیٰ القلیم فی الیس نہیں آئے تو ان کو یہ بات نا گوار ہوئی۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ القلیم کے رخصت ہونے کے بعدا بنی قوم میں ایک خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جوتم نے عاریہ ما نگ رکھی ایک خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جوتم نے عاریہ ما نگ رکھی

#### خ منور ها كي بيان كرده سيجواقعات المحروق القال المحروم المحالة المحالة المحروم المحرو

تھی یا انہوں نے تمہارے پاس ود بعت (امانت) رکھوار کھی تھی وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو،اگر چہتمہاری بھی بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریت اور ود بعت کی تھیں،اور آپ لوگ میں بھور ہے ہیں کہ ان کی میہ چیزیں ہماری چیز وں کے معاوضہ میں ہم نے رکھ لی ہیں گر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ ان کی عاریت اور ود بعت کا سامان تم اپنے استعال میں لاؤاور ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے،اس لئے ایک گڑھا کھ دوا کر سب کو تھم دیا کہ میہ چیزیں خواہ زیورات ہوں یا دوسری استعال کی اشاء سب اس گڑھے میں ڈالدو۔

(ان لوگوں نے اس کی تعمیل کی ) ہارون العَلیٰ نے اس سارے سامان کے اوپر آگ

جلوادی،جس سے پیسب سامان جل گیااور فرمایا کہاب بینہ جمارار ہانہان کا۔

ان کے ساتھ ایک شخص سامری ایک الیہ قوم کا فردتھا جوگائے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر جب حضرت موسیٰ الطّنِیلا اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہولیا، اس کو یہ عجیب اتفاق بیش آیا کہ اس نے جرائیل علیہ السام کا ایک اثر دیکھا، یعنی جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اس میں زندگی اور نمو بیدا ہوجاتی ہے۔ اس نے اس جگہ سے ایک مشمی مٹی کواٹھا لیا۔

اس کو ہاتھ میں لئے ہوئے آرہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس کی مٹھی میں کوئی فرعونی زیوروغیرہ ہے، اس سے کہا کہ جس طرح سب نے اس گڑھے میں ڈالا ہے تم بھی ڈالدو، اس نے کہا یہ تو اس رسول جبرائیل کے نشان قدم کی مٹی ہے، جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے اور میں اس کو کسی طرح نہ ڈالوں گا، بجز اس کے کہ آپ بیدوعا کریں کہ میں جس مقصد کے لئے ڈالوں وہ مقصد پورا ہوجائے۔

ہارون علیہالسلام نے دعا کا وعدہ کرلیا۔اس نے وہشمی مٹی اس گڑھے www.besturdubooks.net

میں ڈالدی اور حسب وعدہ ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ یااللہ جو کچھ سامری جاہتا ہے وہ پورا کرد بیجئے۔ جب وہ دغا کر چکے تو سامری نے کہا کہ میں تو یہ جاہتا ہوں کہ یہ سونا، جاندی، لوہا، پیتل جو پچھاس گڑھے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچھڑا بن جائے۔

ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی، جو پچھ زیورات اور تا نبا پیتل لوہاس میں ڈالا گیا تھا، سب کا ایک پچھڑا بن گیا، جس میں کوئی روح تو نتھی مگر گائے کی طرح آواز نکالتا. تھا۔ حضرت ابن عباس نے اس روایت کونقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ زندہ آواز نہیں تھی بلکہ ہوا اس کے پچھلے حصہ سے داخل ہوکرمنہ سے نکلی تھی، اس سے بیآواز بیدا ہوتی تھی۔

یہ بجیب وغریب قصہ دیکھ کرئی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہوگئے۔ایک فرقہ نے سامری سے پوچھا کہ بیرکیا ہے؟ اس نے کہا بہی تنہارا خدا ہے،لیکن موسیٰ راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے۔ایک فرقہ نے یہ کہا کہ ہم سامری کی اس بات کی اس وقت تک تکذیب نہیں کر سکتے جب تک موسیٰ حقیقت حال بتلائیں۔ اگر واقعہ میں بہی ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے گنہگار نہیں ہوں گے اور یہ خدانہیں تو ہم موسیٰ کے قول کی پیروی کریں گے۔

ایک اور فرقہ نے کہا کہ یہ سب شیطانی دھوکہ ہے، یہ ہمارار بنہیں ہوسکتا، نہ ہم اس پر ایمان لا سکتے ہیں نہ اس کی تقید بی کر سکتے ہیں۔ ایک اور فرقہ کے دل میں سامری کی بات انگر گئی اور اس نے سامری کی تقید بیتی کر کے اس کو اپنا خدا مان لیا۔ ہارون علیہ السلام نے بیضا وظیم دیکھا تو فر مایا: -

یقُوم اِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحُمنُ فَاتَبِعُونِی وَ اَطِیعُوا اَمُرِی استاع استری قومتم فتنه میں پڑ گئے ہو بلاشہ تمہارارب اور خداتو رحمٰن ہے،تم میرااتباع

### خ منور کے بیان کردہ سے واقعات کی دہ سے دہ

کرواورمیراتکم مانو۔انہوں نے کہا کہ یہ بتلا یئے کہموئی کوکیا ہوا کہ ہم سے تمیں دن کا وعدہ کر کے گئے تھے اور وعدہ خلافی کی یہاں تک کہاب چالیس دن بورے ہور ہے ہیں۔ان کے بچھ بے وقو فوں نے کہا کہموئی اپنے رب کو بھول گئے،اس کی تلاش میں پھرتے ہوں گے۔

اس طرف جب جالیس روز سے پورے کرنے کے بعد موسیٰ کو شرف ہم کلا می نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کواس فتنہ کی خبر دی جس میں ان کی قوم مبتلا ہوگئ تھی:-

فَرَجَعَ مُوسَلَى إلىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ اسِفًا

موسیٰ الطیعیٰ وہاں سے بڑے غصے میں اور افسوس کی حالت میں واپس آئے اور آکر وہ باتیں فرمائیں جوقر آن میں تم نے پڑھی ہیں۔

وَ ٱلْقَى الْالْوَاحَ وَاحْذَ بِرَأْسِ اَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

یعن موسیٰ العَلِیٰ نے اس غصے میں اپنے بھائی ہارون العَلِیٰ کے سرکے بال
پر کراپی طرف کھنچاور ۔۔۔۔ السّواح تورات ۔۔۔۔ جو کہ کوہ طور سے ساتھ لائے
تھے، ہاتھ میں سے رکھ دیں، پھر غصہ فروہ و نے کے بعد بھائی کا عذر سی معلوم کر کے
اس کو قبول کیا اور ان کے لئے اللہ سے استغفار کیا، پھر سلامری کے پاس گئے اور اس
سے کہا کہ تونے بہر کت کیوں کی ؟

اس نے جواب دیا ۔۔۔۔ قَبَضَتُ قَبُضَةً مِّنُ اَثَرِ الرَّسُولِ ۔۔۔۔ لِعِن مِن نے رسول (جرائیل) کے نشان قدم کی مٹی اٹھا کی تھی اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جس چیز پر ڈالی جائے گی اس میں حیات کے آثار پیدا ہوجا کیں گے، مگر میں نے تم لوگوں سے اس بات کو چھیائے رکھا۔

فَنَهَ ذُتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتُ لِيُ نَفُسِيٌ .....يَعَنَى مِن فَاسَمُ عُلَاكُ وَ اللَّهُ عَلَى كَوَ اللّ www.besturdubooks.net



(زیورات وغیرہ کے ڈھیر پر ڈالدیا) میرےنفس نے میرے لئے بیرکام پہندیدہ شکل میں دکھلایا۔

> قَالَ فَاذُهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ آنُ تَقُولَ لَا مِسَاسِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنُ تُخُلَفَهُ وَانْظُرُ اِلِيَّ الْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحرِّ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِ نَسْفًا

یعنی موسیٰ الکینے نے سامری کوفر مایا کہ جا، اب تیری سزایہ ہے کہ تو زندگی بھریہ ہاتا پھرے کہ جھے کوئی مس نہ کرے، ور نہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوجائیگا۔اور تیرے لئے ایک میعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا کہ زندگی میں تو یہ عذاب چکسا کر ہے۔ اور دیکھا ہے اس معبود کو جس کی تو نے پرستش کی ہے، ہم اس کوآگ میں جلا کمینگے پھراس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے، اگر یہ خدا ہوتا تو ہم کواس ممل پر قدرت نہ ہوتی۔

اس وقت بنی اسرائیل کویقین آگیا کہ ہم فتنہ میں مبتلا ہوگئے تھے اور سب
کواس جماعت پر غبطہ اور رشک ہونے لگا، جس کی رائے حضرت ہارون کے مطابق
تھی، یعنی یہ ہمارا خدانہیں ہوسکتا۔ بنی اسرائیل کواپنے اس گناہ عظیم پر تنبہ ہوا تو
موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے دعا تیجئے کہ ہمارے لئے تو بہ کا دروازہ کھولد ہے،
جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہوجائے۔

حضرت موسی النظی نے اس کام کے لئے بنی اسرائیل میں سے ستر ایسے صلحاء نیک لوگوں کا انتخاب کیا جو پوری قوم میں نیکی اور صلاح میں ممتاز تھے اور جو ان کے علم میں گوسالہ پرستی ہے بھی دورر ہے تھے۔اس انتخاب میں بڑی چھان بین سے کام لیا۔ان ستر منتخب صلحاء بنی اسرائیل کوساتھ لے کرکوہ طور کی طرف چلے تا کہ

الله تعالیٰ ہے ان کی تو بہ قبول کرنے کے ہارے میں عرض کریں۔موسیٰ العَلَیٰ کوہ طور پر پہنچ تو زمین پرزلزلہ آیا، جس ہے موسیٰ العلیٰ کو بردی شرمندگی وفد کے سامنے ہوئی اور قوم کے سامنے بھی۔اس لئے عرض کیا:-

رَبِ لَوُ شِئْتَ اَهُلَکُتَهُمْ مِّنُ قَبُلُ وَا \* اَیَ اَتُهُلِکُنَا بِمَافَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَا اللهِ اللهُ اللهُ

اور دراصل وجہاس زلزلہ کی بیتھی کہ اس وفد میں بھی حضرت موئی کی تحقیق وتفتیش کے باوجود کچھلوگ ان میں سے شامل ہو گئے تھے جو پہلے گوسالہ برستی کر چکے تھے اور ان کے دلول میں گوسالہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔

حضرت موسیٰ کی اس د عاوفریا د کے جواب میں ارشا د ہوا: -

وَرَحُمَتِى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَرُحُمَتِى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الَّذِينَ وَيُونَ الَّذِينَ الْمُورَةِ وَاللَّذِينَ هُمُ بِالْتِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّالِينَ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَاللِيجيل

میری رحمت تو سب کوشامل ہے، اور میں عنقریب لکھ دوں گا پنی رحمت کا پروانہ ان لوگوں کے لئے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جواتباع کرتے ہیں اس رسول امی کا جس کا ذکر لکھا ہوایا تے ہیں اینے یاس تو رات اور انجیل میں۔

یہ من کرموی نے عرض کیا: اے میرے پروردگار میں نے آپ سے آپی قوم کی تو بہ کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ نے جواب میں رحمت کا عطا فر مانا میری قوم کے علاوہ دوسری قوم کے علاوہ دوسری قوم کے متعلق ارشا دفر مایا۔ تو پھر آپ نے میری پیدائش کومؤخر کیوں نہ کردیا کہ مجھے بھی اسی نبی امی کی امت مرحومہ کے اندر پیدا فر ماد ہے۔

اس بر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا ایک طریقہ ارشاد ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ ان میں سے ہرشخص ایخ متعلقین میں سے باپ یا بیٹے جس سے ملے اس کوتلو ارسے قبل کر دے اس جبال میں جہاں یہ گوسالہ برستی کا گناہ کیا تھا۔

www.besturdubooks.net

اس وقت موسی القلیق کے وہ ساتھی جن کا حال موسی القیق کومعلوم نہ تھا اور ان کے بے قصور صالح سمجھ کرساتھ لیا تھا مگر در حقیقت ان کے دل میں گوسالہ پرستی کا جذبہ اب تک تھا وہ بھی اپنے دل میں نا دم ہوکرتا ئب ہو گئے اور انہوں نے اپنے اس شدیدی تھم پر عمل کیا جوان کی توبہ قبول کرنے کے بطور کفارہ نا فذکیا تھا۔ یعنی اپنے عزیز وا قارب کا قتل۔ اور جب انہوں نے بیمل کرلیا تو اللہ تعالی نے قاتل ومقتول دونوں کی خطا معانے فرمادی۔

اس کے بعد حضرت موی علیہ اسلام نے تورات کی الواح جن کو عضہ سے رکھ دیا تھا، اٹھا کراپی قوم کو لے کرارض مقد سہ (شام) کی طرف چلد ہے۔ وہاں ایک ایسے شہر پر بہنچ جس پر جبارین کا قبضہ تھا۔ جن کی شکل وصورت اور قد وقامت بھی ہیت ناک تھے۔ ان کے ظلم و جورا در قوت و شوکت کے عجیب وغریب قصے ان سے کھے گئے۔

موی العَلِیٰ اس شہر میں داخل ہونا جا ہتے تھے، مگر بنی اسرائیل پر ان جبارین کے حالات من کررعب جھا گیا اور کہنے سگے اے موسیٰ! اس شہر میں تو براے جبارین کے حالات من کررعب جھا گیا اور کہنے سگے اے موسیٰ! اس شہر میں تو برا

جبار ظالم لوگ ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طافت نہیں اور ہم تو اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک بیہ جبارین و ہاں موجود ہیں۔ ہاں وہ یہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔

قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ....السروايت كراويول ميں جو يزيد بن ہارون ہے، اس سے يو چھا گيا كہ كيا ابن عباس نے اس آیت كی قر اُت اس طرح كی ہے، يزيد بن ہارون نے كہا كہ ہاں، ابن عباس كی قر اُت يوں ہی ہے۔ .....رَجُلُنِ مِنَ الَّذِینَ يَخَافُونَ ..... ہے مرادقوم جبارین كے دوآ دمی ہیں جو اس شہرے آ كر حضرت موكی الطَانِينَ يَا يَان لے آئے تھے۔

انہوں نے بنی اسرائیل پر اپنی قوم کارعب طاری دیکھ کر کہا کہ ہم اپنی قوم کے حالات سے خوب واقف ہیں تم ان کے ڈیل ڈول اوران کی جسامت اوران کی بری تعداد سے ڈرر ہے ہو، حقیقت سے ہے کہان میں دل کی قوت بالکل نہیں اور نہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہے۔ تم گؤراشہر کے درواز ہے تک چلے چلوتو دیکھ لینا کہ وہ ہتھیارڈ الدیں گے اور تم بی ان برغالب آؤگے۔

اوربعض لوگوں نے رَجُلْنِ مِنَ الَّذِیْنَ یَخَافُون کی تفسیری کے کہ یہ دوشخص حضرت موسیٰ علیہ السلام بی کی قوم بنی اسرائیل کے تھے۔

قَالُوا يَهُوسَى إِنَّا لَنُ نَّدُخُلَهَا آبَدًا مَّا دَاهُوا فِيهَا فَاذُهَبُ

أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْا إِنَّا هَهْنَا قَعِدُو نَ

یعنی بنی اسرائیل نے ان دونوں آ دمیوں کی نفیحت سننے کے بعد بھی موسیٰ کو کورا جواب اس بے ہودگی کے ساتھ دیا: -

اے موی ہم تو اس شہر میں اس وقت تک ہر گزنہ جائیں گے

#### حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی محقور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دو ہے۔

جب تک جبارین وہاں موجود ہیں۔ اگر آپ ان کا مقابلہ ہی کرنا جائے ہیں تو آپ اور آپ کا رب جا کران سے لڑ بحر لیجئے ، ہم تو تیہیں ہیٹھے ہیں۔

حضرت موسیٰ العَلیٰیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل برحق تعالیٰ کے بے شارانعامات کے ساتھ ہرقدم پران کی سرکشی اور بے ہودگی کا مشاہدہ کرتے آرہے تھے، مگراس وقت تک صبر تخل سے کام لینتے رہے۔ بھی ان کے لئے بددعا نہیں کی۔اس وقت ان کے اس مبر تخل سے کام لینتے رہے۔ بھی ان کے لئے بددعا نہیں کی۔اس وقت ان کے اس بودہ جواب ہے وہ بہت دل شکستہ اور ممکنین ہو گئے اور ان کے لئے بددعا کی۔

ان کے حق میں فاسٹین کے الفاظ استعالی فرمائے۔ حق تعالی نے موسی الفیظیہ کی دیا تبول نا مالی اور ان کو اللہ تعالی نے بھی فاسٹین کا نام دے دیا اور اس کو اللہ تعالی نے بھی فاسٹین کا نام دے دیا اور اس کی الفیظیہ زمین مقدس سے ان لوگوں کو جیا لیس سال کے لئے محروم کر دیا اور اس کی میدان میں ان نوابیا قید سردیا کہ جے شام تک چلتے رہتے تھے کہیں قرار نہ تھا۔

مگر چونکہ اللہ کے رسول حضرت موی العلیقی بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی بہت می برکت اور فطیل ہے اس قوم فاسقین پر اس سز اکے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی بہت می نعمتیں برسی رہیں کہ اس میدان تیہ میں یہ جس طرف چلتے تھے بادل ان کے سروں پر سایہ کردیتا تھا۔ ان کے کھانے کے لئے من وسلویٰ نازل ہوتے تھے۔

ان کے کیڑے مجزانہ انداز سے نہ میلے ہوتے تھے نہ چھٹے تھے۔ اوران کو ایک مربع پھرعطا فرمادیا تھا اورموی الکیلا کو کم دے دیا تھا کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتو اس پھر پر اپنی لائھی ماروتو اس میں سے بارہ چشے جاری ہوجاتے تھے۔ پھر کی ہرجانب سے تین چشمے بہنے لگتے تھے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں یہ چشمے متعین کر کے تقسیم کردیئے گئے تھے تا کہ باہم جھگڑا نہ بیدا ہو، اور جب بھی پہلوگ کسی مقام سے سفر کرتے اور پھر کہیں جا کرمنزل کرتے تو اس پھر کوو ہیں

#### ﴿ حضور ﷺ كے بيان كردہ سے واقعات ﴾ ﴿ 390 ﴾ ﴿ 390 ﴾

موجودیاتے تھے۔(قرطبی)

حضرت ابن عباس نے اس حدیث کومرفوع کر کے رسول اللہ ﷺ ارشاد قرار دیا ہے اور میرے نزدیک بید درست ہے کیونکہ حضرت معاویہ نے ابن عباس کو بیہ حدیث روایت کرتے ہوئے ساتو اس بات کومنکر اور غلط قرار دیا جواس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسی نے جس قبی کوئل کیا تھا اور اس کا سراغ قوم فرعون کوئیں مل رہا تھا تو اس کی مخبری اس دوسر نے فرعونی شخص نے کی جس سے دوسر سے روز بیہ اسرائیلی لڑرہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس فرعونی کوتو کل کے واقعہ تل کا علم نہیں تھا، وہ اس کی مخبری کیے کہ سرکتا تھا، اس کی خبرتو صرف اسی لڑنے والے اسرائیلی کومعلوم تھی۔

جب حضرت معاویہ نے ان کی حدیث کے اس واقعہ کا انکار کیا تو ابن عباس کوغصہ آیا اور حضرت معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر سعد بن مالک زہری کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ اے ابواسحاق کیا تمہیں یاد ہے جب ہم سے رسول اللہ ﷺ نے تارے کہا کہ اے ابواسحاق کیا تمہیں یاد ہے جب ہم سے رسول اللہ ﷺ نے قتیل موی کے بارے میں حدیث بیان فرمائی ، اس راز کا افشاء کرنے والا اور فرعون کے یاس مخبری کرنے والا اسرائیلی تھایا فرعونی ؟

سعد بن ما لک نے فرمایا کے فرعونی تھا کیونکہ اس نے اسرائیلی سے بیت لیا تھا کہ کل کا واقعہ قبل موسیٰ کے ہاتھ سے ہوا تھا۔اس نے اس کی شہادت فرعون کے پاس دے دی۔امام نسائی نے یہ پوری طویل حدیث اپنی کتاب سنن کبری کی کتاب النفسیر میں نقل فرمائی ہے۔

اوراس پوری حدیث کوابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی یزید بن ہارون کی سند سے نقل کر کے کہا ہے کہ بیہ حدیث مرفوع نہیں ، بلکہ ابن عباس کا اپنا کلام ہے۔جس کوانہوں نے کعب بن احبار کی ان اسرائیلی روایات سے لیا ہے جن کے نقل کرنے اور بیان کرنے کو جائز رکھا گیا ہے۔ 

www.besturdubooks.net

ہاں کہیں کہیں اس کلام میں مرفوع حدیث کے جملے بھی شامل ہیں۔

امام ابن کثیرا پی تفسیر میں اس پوری حدیث اور اس پر مذکور الصدر تحقیق وتصدیق لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابوالحجاج مزی بھی ابن جریراوڑ ابن ابی حاتم کی طرح اس روایت کوموقو ف، ابن عباس کا کلام قرار ڈیتے تھے۔

انتهی (تفسیر ابن کثیر از ۱۵۳ ۱۵۳ جلد۳)

یہ قصہ ہزاروں عبرتوں اور حکمتوں پراور خداوند سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے عجیب مظاہر پر مشمل ہے۔ جس سے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اوراس میں عملی اور اخلاقی ہدایتیں بھی بے شار ہیں۔ چونکہ اس جگہ یہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ آگیا ہے تو متاسب معلوم ہوا کہ اس کے ذیل میں آئی ہوئی عبرتوں، نصیحتوں اور ہدایتوں کا بچھ حصہ بھی لکھ دیا جائے۔

# فرعون کی احمقانه مدبیراوراس پر قدرت حق کا جیرت انگیزردهمل

فرعون کو جب بیمعلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جوفرعون کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا تو اسرائیلی لڑکوں کی پیدائش بند کرنے کے لئے قتل عام کا تھم دے دیا۔ پھراپنی ملکی اور ذاتی مصلحت ہے ایک سال کے لڑکوں کو باقی رکھنے اور دوسر ہے سال کے لڑکوں کے قتل کرنے کا فیصلہ نا فذکر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ موئیٰ کو اس سال میں پیدا کردیتے جو سال بچوں کو باقی جھوڑنے کا فیدرت تھی کہ موئیٰ کو اس سال میں پیدا کردیتے جو سال بچوں کو باقی جھوڑنے کا

#### حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی محتور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی محتور ﷺ

تھا۔ گر قدرت کومنظور یہ ہوا کہ اس احمق کی اس ظالمانہ تدبیر کو بوری طرح اس پر الٹ دیا جائے اوراس کوخوب بے وقو ف بنایا جائے۔

اس لئے موئی کواس سال میں بیدافر مایا جواؤ کوں کے تل کا سال تھا اورا پی حکمت بالغہ سے صورت ایسی بیدا کر دی کہ موئی القلیقیٰ خوداس جبار ظالم کے گھر میں پرورش یا کیں ۔فرعون اوراس کی بیوی نے حضرت موئی القلیقیٰ کوشوق ورغبت سے اپنے گھر میں بالا ۔ سارے شہر کے اسرائیلی لڑکے موئی القلیقیٰ کے شبہہ میں قتل ہور ہے تھے اور موئی القلیقیٰ خود فرعون کے گھر میں آ رام وآ سائش اور عزت واکرم ہور ہے ستھے اور موئی القلیقیٰ خود فرعون کے گھر میں آ رام وآ سائش اور عزت واکرم کے ساتھ ان کے خرج پر برورش یا رہے تھے۔

در به بندود تمن اندرخانه بود حیلهٔ فرعون زیں افسانه بود

### موسى العَلِيه في والده برمجز انه انعام

### اور فرعونی تدبیر کاایک اورانتام



محبوب بیچے کو دو دھ بلانے پر فرعونی دربار ہے معاوضہ بھی ملا اور عام ملازموں کی طرح فرعون کے گھر میں بھی نہر ہنا پڑا۔

.....فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ.....

#### صنعت کاروں اور تاجروں وغیرہ کے لئے ایک بشارت

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ ارشاد ہے کہ جوصنعت کا راپی صنعت وحرفت میں نیت نیک تواب کی رکھے اس کی مثال موٹی القیلی کی والدہ جیسی ہوجاتی ہے کہ اپنی ہی کودودو ھے بلائے جا کیں اوراس کا دوسروں سے معاوضہ لیں۔ (ابن کشیر) مطلب یہ ہے کہ کوئی معمار مسجد، خانقاہ، مدرسہ یا کوئی رفاہ عام کا ادارہ تغمیر کرتا ہے اگر اس کی نیت صرف اپنی مزدوری کرنے اور پیسے کمانے کی ہے تو اس کو صرف وہی ملے گا اوراگر اس نے نیت یہ بھی کرلی کہ یہ تعمیرات نیک کا موں میں آئیں گی ان سے اہل دین کو نفع پہنچ گا، اس لئے دوسری قسم کی تغمیرات پران کور جی دی تو اس کو اس کو اس کی اورا پنادینی فائدہ بھی۔

#### فرعونی کافر مخص کاقتل جوموی کے ہاتھ ہوگیا،اس کوخطاکس بنابر قراردیا گیا

حضرت موی الطلیح نے ایک اسرائیلی مسلمان سے ایک فرعونی کا فرکولاتا ہواد کی کفر عونی کورکا مارا جس سے وہ مرگیا۔ اس کو حضرت موسی الطلیح نے خو بھی عمل شیسال فرمایا اور اللہ تعالی سے اس خطاکی معافی طلب کی ، وہ معاف بھی کرونی گئی۔ مرمایا اور اللہ تعالی سے اس خطاکی معافی طلب کی ، وہ معاف بھی کرونی گئی۔ مگر بیہاں ایک فقہی سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ بیفرعونی شخص ایک کا فرم کی متابدہ صلح بھی نہ تھا، نہ اس کو ایل فرمہ کا فروں کی متابدہ صلح بھی نہ تھا، نہ اس کو ایل فرمہ کا فروں کی حقابہ وہ کو تھا، نہ اس کو ایل فرمہ کا فروں کی متابدہ صلح بھی نہ تھا، نہ اس کو ایل فرمہ کا فروں کی

www.besturdubooks.net



فہرست میں داخل کیا جاسکتا ہے، جن کی جان و مال اور آبر و کی حفاظت مسلمانوں پرواجب ہوتی ہے۔ یہ تو حربی کا فرتھا، جس کا حکم اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ وہ مباح الدم ہے۔ اس کا قتل کوئی گناہ نہیں۔ پھر یہاں اس کو ممل شیطان اور خطا کس بنا پر قرار دیا گیا؟

عام کتب تفییر میں کسی نے اس سوال سے تعرض نہیں کیا۔ کیم الامت حضرت مولانا تھا نوی نے اس سوال کا جواب بید یا تھا کہا گر چہاس فرعونی شخص سے براہ راست کوئی صریح معاہدہ صلح یا ذمہ کا نہیں تھا۔ گر چونکہ اس وقت نہ حضرت موئی کی حکومت تھی نہ اس فرعونی کی ، بلکہ دونوں حکومت فرعون کے شہری تھے۔ اور ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن تھے۔ بیا کی قشم کا عملی معاہدہ تھا۔ فرعونی کے قتل میں اس عملی معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی اس لئے اس کو خطا قرار دیا گیا اور بی خطا چونکہ قصد انہیں بلکہ اتفا قا ہوگئی اسلئے موئی کی عصمت نبوت کے منافی نہیں۔

... مظهري وابن كثير)





# خود بخو د جلنے والی چکی

منداحمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مای:

وَ اَصَابَ رَجُلاً حَاجَة فَخَوَجَ اِلَى الْبَرِيَّةِ فَقَالت امُواتُه:
اللَّهُمَّ ارُزُقُنا مَا نَعْتَجِنَ وَمَا نَخْتَبِزُ، فَجَاءَ الرَّجُلُ وَاللَّهُمَّ ارُزُقُنا مَا نَعْتَجِنَ اوَ فِي التَّنُّورُ الشِّوَاءِ والرَّحِي وَ اللَّهُ فَكَنَسَ وَ اللهِ فَكَنَسَ مَاحَولُ الرَّحِي التَّنُورُ اللهِ فَكَنَسَ مَاحَولُ الرَّحِي التَّنُورُ اللهِ فَكَنَسَ مَاحَولُ الرَّحِي مَن رَقِ الله فَكَنَسَ مَاحَولُ الرَّحِي التَّهُ وَطِراني)

سی زمانہ میں ایک میاں بیوی تھے جوفقرو فاقہ سے اپنی زندگی گز ارر ہے تھے، پاس کچھ بھی نہ تھا، ایک مرتبہ میخف سفر سے آیا اور سخت بھو کا تھا، بھوک کے مارے بے تاب تھا، آتے ہی اپنی بیوی سے یو جھا کچھ کھانے کو ہے؟

اس کی بیوی نے کہا ہاں آپ خوش ہوجائے ،اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی ہمارے ہاں آپنجی ہے، اس نے کہا کھر لاؤ، جو کچھتمہارے پاس ہے دیتی کیوں نہیں؟ مجھے تو بھوک سے خت تکلیف ہور بی ہے۔

بیوی نے کہا اتن جلدی کیوں کرتے ہو؟ اب تنور کھولتی ہوں، تھوڑی در گزرنے کے بعد جب بیوی نے دیکھا کہ بیاب پھر تقاضہ کرنا جا ہے ہیں تو خود بخود کہنے لگیں اب اٹھ کر تنور کو دیکھتی ہوں، اٹھ کر جو دیکھتی ہیں تو قدرت الہی سے ان کے تو کل کے بدلے وہ بکری کے پہلو کے گوشت سے بھرا ہوا ہے، اور دیکھتی ہیں کہ گھر کی دونوں چکیاں ازخود چل رہی ہیں اور برابرآٹانکل رہا ہے۔

## 

انہوں نے تنور میں ہے سب گوشت نکال لیا اور چکیوں میں ہے سارا آٹا اٹھالیا اور جھاڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ نے قسم کھا کرفر ماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کافر مان ہے: -

لُوْ تُوَكَهَا لَدَارَتُ اَوْ طَحَنَّتُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (مسد احمد)

الروه صرف آٹالے لِتی اور چکی نہ جھاڑتیں تو وہ قیامت تک چلتی رہتی۔
اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اپنے گھر پہنچا دیکھا کہ بھوک کے مارے گھر والوں کا برا حال ہے، آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے، یہاں ان کی نیک بخت بیوی صاحبہ نے جب دیکھا کہ میاں بھی پریشان حال بیں اور یہ منظر دیکھ بیس سکے اور چل دیئے، تو چکی کوٹھیک ٹھاک کیا، تنور سلگایا اور التد تعالیٰ ہے دعا کرنے لگیں:۔

#### اے اللہ! ہمیں روزی دے۔

دعا کر کے اٹھیں تو دیکھا کہ ہنڈیا گوشت سے پر ہے۔ تنور میں روٹیاں لگ رہی ہیں اور چکی سے برابرآٹا ابلا چلا آتا ہے۔اتنے میں میاں بھی تشریف لائے پوچھا کہ میرے بعد تمہمیں کچھ ملا؟

یوی صاحبے نے کہاہاں! ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ عطافر مادیا۔اس نے جاکر چکی کے دوسرے پاٹ کواٹھالیا۔ جب حضور ﷺ سے بیواقعہ بیان ہواتو سے نے فرما اگروہ اسے نہاٹھا تاتو قیامت تک بیچکی چلتی ہی رہتی۔

(14/12ac)



#### شب معراج مشامدات عذاب معراج مشامدات عذاب آگ کی تینچیوں سے زبانیں کائی جاری تھیں

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ

حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے پچھا یسے افراد کودیکھا ہے جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کافی جارہی تھیں۔ میں نے بوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا اے اللہ کے نبی! یہ وہ لوگ ہیں، جوالی چیزوں سے زینت حاصل کیا کرتے تھے جوان کے لئے جائز نہ تھیں۔

پھر میں نے ایک ایسا گڑھا دیکھا جس سے جیخ و پکار کی آوازیں آرہی تھیں۔ میں نے بوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عور تیں ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کیا کرتی تھیں۔

پچھا پیے لوگوں کوبھی میں نے دیکھا جوآب حیات میں عنسل کررہے تھے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ نیک اور بدممل کرنے والے ہیں، یعنی اچھے اور برعمل دونوں کرتے تھے۔

(خطیب،ابن عساکر)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا کہ شب معراج میں میراگر رایک ایسے مقام سے ہوا جہاں خوان رکھے ہوئے تھے اور جس میں اعلی قسم کے گوشت تھے، لیکن ان کے قریب کوئی نہ جاتا تھا، اور سامنے ہی دوسر بے خوانوں میں بڑے ہوا بد بودار گوشت تھا، جس کولوگ کھار ہے تھے۔ میرے بوجھنے پر بتایا گیا کہ بیلوگ حلال کوچھوڑ کرحرام کھانے والے ہیں۔



#### سودخور كابراانجام

میں آئے گیا تو بھھا سے لوگوں کود یکھا کہ جن کے بیٹ گھڑے کی طرح سے سے ۔ جب کوئی ان سے کھڑا ہو، چاہتا تھا تو فوراً گریڑ تا اور کہتا مولیٰ کریم قیا مت کو قائم نہ کر۔ بیلوگ قوم فرعوں کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے تھے۔ جب کوئی قوم گزرتی تو ان کوروندتی ہوئی جاتی تھی اور یہ بارگاہ خدا دندی میں آہ وزاری کرتے تھے۔ میں نے جبرائیل الفیلی نے عرض کیا یارسول اللہ بھی ہے کی جمایہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل الفیلی نے عرض کیا یارسول اللہ بھی ہے گیا مت کے سود خورلوگ ہیں۔

### تیبموں کا مال کھانے والوں کابراانجام

پھر میں آ گے گیا تو دیکھا کہ پچھلوگوں کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں اور اپنے منہ کھول کر آ گ کھار ہے ہیں، پھروہ آ گ ان کے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ میں نے بوجھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ تیموں کا مال کھانے والے ہیں۔

#### زانية ورتول كابراانجام

پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ عور تیں ہیں جن کے بہتان لئکے ہوئے ہیں، میں ان کے بارے میں یو چھا تو بتایا گیا کہ بیزانی عور تیں ہیں۔

### غیبت کرنے والے کا براانجام

بھر میں آ گے گیا تو دیکھا کہ بچھلوگ ہیں جن کے بہلوؤں سے گوشت آگ کی قینچیوں سے کاٹا جارہا ہے اور کہا جارہا تھا کہ یہ اسی طرح کھا جس طرح اپنے



مسلمان بھائی کا گوشت کھا تا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ بیلوگ غیبت کرنے والے اور غیبت جوئی کرنے والے ہیں۔

### نماز میں سر بوجھل ہونے کابراانجام

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ شب معراج نبی کریم ﷺ نے کچھلوگوں کودیکھا کہ جن کے سرپھروں سے کچلے جارہے تھے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرنماز پڑھنے ہے بوجھل ہوتے تھے۔

### زكوة صدقات نه دينے والے كابراانجام.

پھر میں آگے گیا تو کچھلوگوں کو دیکھا کہ جن کے آگے اور پیچھے شرم گا ہوں پر چھیتر مے اس طرح چرر ہے پر چھیتر مے اس طرح چرر ہے ہیں کہ اور وہ زقو م اور کا نئے دار درخت اس طرح چرر ہے ہیں کہ جس کے ایک اونٹ گائے یا بیل چرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں تو بتایا آلیا کہ بیلوگ اینے مال سے زکوۃ صدقات خیرات ادانہیں کیا کرتے تھے۔ تقویت کا کے بیا کہ بیلوگ اینے مال سے زکوۃ صدقات خیرات ادانہیں کیا کرتے تھے۔

### غیروں کے پاس رات گزار نے والوں کابراانجام

پھر میں آگے گیا اور کچھلوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس ایک ہانڈی کا پکا ہوا گوشت ہے، تو وہ پکا ہوا گوشت جھوڑ کر کیا گوشت کھار ہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاک بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے ہوئے میروں کے ہوتے ہوئے عیروں کے پاس رات بسر کرتے ہیں۔



### المانت ادانه کرنے والے کابراانجام

پھر میں آگے گیا اور ایک شخص کو دیکھا کہ جولکڑیوں کا گھٹا اٹھار ہاہے، لیکن وہ اس کواٹھا نہیں سکتا۔ میں نے بوجھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور ان کے اداکر نے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن پھر مزید امانتیں لے جاتا ہے۔

### فتنه برست خطيب ومقرر كابراانجام

پھر میں آگے گیا اور کچھلوگوں کو دیکھا کہ جن کی زبانوں کو تینچیوں سے کا ٹا جار ہاتھا۔ میں نے بوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا بیفتنہ پرست خطیب اور مقرر ہیں۔ (بھیفی)

### لوگوں کی آبروریزی کرنے والے کابراانجام

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شب معراج میں میراگزرا یسے لوگوں ہے ہوا کہ میں نے ویکھاان کے ناخن لوہ کے شخصاور وہ اپنے منہ اور سینے کونوج رہے تھے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔

### صحابہ کے گستاخ کابراانجام



اس کے گوشت کو کھانے گا اوروہ قیامت تک اس تکلیف میں مبتلار ہےگا۔
(ابن ابی الدنیا)

### جوكهاوه نهكرنے والے كابراانجام

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم اللہ عنہ دن صبح کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے اور بیتی اور بیجی اور اس کواچھی طرح سنو، اور سمجھو، اور یا در کھو کہ آج رات آنے والا ایک شخص میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ بکڑ کر ایک وسیع وعریض بہاڑ پر لے گیا اور مجھے کہا کہ اس کے اوپر تشریف لے چلیں۔

میں نے کہا کہ اس پر چڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ چڑھیں میں آسان کر دوں گا۔ پھر میں اس بہاڑ پر چڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ بہاڑ کے درمیان حصہ پر پہنچ گیا۔

میں نے دیکھا کہ کچھا یہ مرداورعورتیں ہیں کہ جن کے منہ پھاڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بیروہ لوگ ہیں جو کہتے تھاوراس کوکرتے نہ تھے۔

### لوگوں کے گھروں میں جھانکنے ذالے کابراانجام

پھر میں نے ایسے لوگوں کودیکھا کہ جن کی آنکھوں اور کا نوں میں سیسہ پھلا کرڈ الا جار ہاتھا۔ میں نے یو چھا یہ کون لوگ ہیں؟

بتایا گیا کہ بیلوگوں کے گھروں میں جھا نکتے تتھاور جو بات سننے کی نہ ہوتی تھی اس کوکان لگا کر سنا کرتے تتھے۔



### بچوں کواپنادودنہ بلانے والیوں کابراانجام

پھر میں آگے گیا اور کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی سرین لنگی ہوئی تھی اور سر جھکے ہوئے تھے اوران کے بہتا نوں کوسانپ کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جوابیے بچوں کو دو دھ نہیں بلایا کرتی تھیں۔

### روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے والے کابراانجام

پھر کچھآ گے گئے اور میں نے کچھ مر داور عورتوں کو دیکھا کہ جن کی سرینیں لئکی ہوئی تھیں اور منہ جھکے ہوئے تھے اور کیچڑ اور گندا پانی چائ رہے تھے۔ میں نے پوچھار کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ بیوہ ہلوگ ہیں جوروز ہوفت سے پہلے افطار کرتے تھے۔

### زنا کرنے والوں کابراانجام

بھرآ گے گیااور کچھلوگوں کودیکھا جو کہ بدصورت گندالباس اور بے حد بد بودار تھے۔ میں نے یو چھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہزانیہ عور تیس اورزانی مرد ہیں۔

#### كافرول كابراانجام

بھر میں آگے گیا اور کچھ مردے دیکھے جو بہت ہی بھولے ہوئے تھے اور بد بودار تھے۔ میں نے بوچھا کہ بیکون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ بیکا فرلوگ ہیں۔



### مسلمانون كالجهاانجام

پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ پچھلوگ سایہ دار درختوں تلے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں ان کے میں ان کے میں ان کے میں ان کے سیاور پوچھا کہ یہ کھا کہ پچھلا گیا کہ یہ مسلمانوں کے مرد سے ہیں۔ پھرآ گے گیا اور کی کے دونہروں کے درمیان کھیلنے میں مشغول ہیں۔ میں نے یو چھا یہ کون ہیں ؟ تو بتایا گیا یہ مومنین کی اولا دہیں۔

### صديقين شهداء صالحين كالحصانجام

پھر آ گے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ حسین چہرے عمرہ کیڑے اور بہترین خوشبووالے تھے۔ میں نے بوچھا کہ بیہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بیصدیقین، شہداءاورصالحین ہیں۔

(شرح الصدر/بهيقي/ابن خزيمه/ابن حبان/حاكم/طبراني/ابن مردويه)





# حنور المحالة الوكافواب

حضورا کرم ﷺ فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام سے دریا فت فر مالیا کرت تھے کہتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیرارشا دفر مایا کرتے تھے۔

چنانچه ایک مرتبہ جب آپ نے صحابہ سے دریا فت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا آج خود میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آ دمی میرے پاس آئے ہیں، جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کوایک مقدس مرز مین کی طرف لے جلا

میں کیا دیکھا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور

لئے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیررہا ہے اور اتی دیر

گدی تک چر جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور اتی دیر
میں اس کا پہلا کلا درست ہوجاتا ہے۔ مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی ممل کرتا ہے۔
میر کھے کر میں نے دریا فت کیا آخریہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلئے۔
ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسر اشخص
اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پھڑ لئے ہوئے اس لیٹے ہوئے شخص کے سرکونہایت بے دروی سے کچل رہا ہے۔ چنا نچہ جب وہ شخص اس کے سرپرزور سے پھر مارتا ہے تو دروی سے کچل رہا ہے۔ چنا نچہ جب وہ شخص اس کے سرپرزور سے پھر مارتا ہے تو سرپھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سرپھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سرپھر درست ہوجاتا ہے۔ اور وہ شخص اسی طرح اس کا سرپھوڑتا ہے۔



یہ ماجراد کھے کرمیں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آ دمی کہنے لگے آگے جلئے۔

جب آگے چل کرہم ایسے غار پر پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اور سے تنگ، جس میں آگ د مکہ رہی تھی اور بہت سے مردعورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگے کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب او پراٹھ آتے اور نکلنے کے قریب ہوجاتے تھے۔ اور جب آگ نیچ بیٹھی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ موجاتے تھے۔ اور جب آگ نیچ بیٹھی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے۔

ملخ\_

آ کے چل کرہم نے ویکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسراشخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والاشخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والاشخص اس زور سے اس کے منہ پر پھر مارتا ہے کہ وہ پھراسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر نکلنا چاہتا ہے تو مارکراس کواسی جگہ پہنچا ویتا ہے۔

اس حال کوبھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے گلے کہآ گے چلئے۔

آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز شاداب باغ میں پنچے جس میں ایک بڑے درخت کے بنچے ہیں۔ای درخت کے تیجے ایک بوڑھا آ دمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ای درخت کے قریب ایک اور محف بیٹھا ہوا ہے۔جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھروہ دونوں مجھ کواس درخت پرچڑ جالے گئے۔جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔

ا تناعمہ ہ مکان میں نے بھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت ہے بوڑھے، جوان اور نچے موجود تھے۔ پھر باہر لاکراس سے بھی اوپر لے گئے۔ جہاں پہلے گھر

www.besturdubooks.net



ہے بھی زیا دہ عمدہ مکان تھا،جس میں صرف بوڑ ھے اور جوان تھے۔

اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھے لئے پھرتے رہے آخران اسرار کی حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔

پھر انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جارہے تھے، وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہوجاتی تھیں۔قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلارہے گا۔

اورجس کا سر پھوڑا جار ہاتھاوہ ایساشخص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطافر مایا ،مگررات کووہ غافل ہوکرسور ہتا اور دن کواس پرعمل نہ کرتا تھا۔ قیا مت تک وہ اس عذاب میں مبتلار ہے گا۔

آگے عاریس زنا کارپڑے ہیں اورخون کی نہر میں سودخور ہے۔
ہاں وہ بڑے میاں جوسر سنر درخت کے نیچے بیٹھے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اوران کے گردلوگوں کی نابالغ اولا د۔ اوراس درخت کے قریب جو آگ دھو نکنے والا تحض آپ نے دیکھاوہ مالک داروغہ دوزخ ہے۔ اور درخت کے اوپر دوسرا اوپر وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آ دمیوں میں، میں جرائیل ہوں اور یہ میکا ئیل ہیں۔
اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھا ہے۔ میں نے سراٹھا کر دیکھا تو میرے اوپرائیس سفید بادل جھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو جھے چھوڑ و میں اپنے گھر میں داخل ہوجاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں!
انگھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی۔ اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔

(بخاری)

فائدہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔اس سچی حکایت سے جھوٹ، بے مملی، یعنی www.besturdubooks.net



قرآن پاک کاعلم ہونے کے باو جود جواس پڑمل نہ کریں اور غفلت اختیار کریں ، نیز زنا کار اور سود خور کی سزاؤں کا حال ، نابالغوں ، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو ہرفتم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین! ثم آمین!

# لمس نبوی پیشکا کی برکات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتهم العالیہ نے فرمایا ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تنور میں روٹیاں لگار بی تھیں ،اسی اثناء میں نبی بھی ان کے گھر میں تشریف لائے۔ آپ بھی کواپی صاحبز ادی سے بہت محبت تھی۔ بیٹیاں تو ویسے بی لخت جگر ہوتی ہیں۔

نبی ﷺ نے دیکھاتو فرمایا: فاطمہ! ایک روٹی میں بھی لگا دوں؟ چنانچہ آپ
ﷺ نے بھی آئے کی ایک روٹی بنادی اور فرمایا کہ تنور میں لگا دو۔سیدہ فاطمہ نے وہ
روٹی تنور میں لگادی۔

سیدہ فاطمۃ الزهرا جب روٹیاں لگا کر فارغ ہوئیں تو کہنے لگیں ،ابوجان! سب روٹیاں پک گئی ہیں مگرا کی روٹی ایسی ہے کہ جیسے لگائی گئی تھی ویسے ہی لگی ہوئی ہے۔ اس پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ نبی الشامسکرائے اور فر مایا جس آئے پر میرے ہاتھ لگ گئے ہیں اس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔

ایک صحابی کہتے ہیں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر گیا ، میں کھانا کھار ہاتھا۔انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیہ لاؤ۔ جب وہ تولیہ لائی تو دیکھا کہ



حضرت انس نے اس کو غصے کی نظر سے دیکھااور کہا کہ جاؤا سے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں وہ بھاگ کرگئی اور جلتے ہوئی تنور کے اندرتو لئے کو بھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعداس نے وہ تولیہ تنور سے باہر نکالا تو بالکل صاف ستمرا تھا۔

وہ گرم گرم تولیہ میرے پاس لائی میں نے ہاتھ صاف کر لئے مگر حضرت انس ﷺ کی طرف سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ میرے گھر دعوت پرتشریف لائے تھے۔ میں نے بیتولیہ مجبوب ﷺ کو ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لئے دیا تھا۔

جب سے محبوب خدا ﷺ نے ہاتھ مبارک صاف کے،آگ نے اس تو لئے کو جلانا مجھوڑ دیا ہے۔ جب یہ تو لیہ میلا ہوجاتا ہے تو ہم اسے تنور میں ڈال دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ آگ میل کچیل کو کھالیتی ہے اور ہم صاف تو لئے کو باہر نکال لیتے ہیں۔ سیحان اللہ! جس چیز کو نبوت کے ہاتھ لگ گئے تو اس نبیت کی برکت سے سیحان اللہ! جس چیز کو نبوت کے ہاتھ لگ گئے تو اس نبیت کی برکت سے آگ نے اس کو جلانا مجھوڑ دیا۔





## سب سے بہترین زمانہ

نی اکرم ﷺ نے ارشادفر مایا:-..... نحینُ الْقُرُونِ قَرُنِی ..... سب سے بہتر میراز مانہ ہے۔ پھرکون لوگ؟

..... ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُو نَهُمُ ..... پھروہ جوان سے ملے ہوئے ہیں ثُمّ الَّذِیْنَ یَلُو نَهُمُ ....ان کے بعد پھروہ جوان سے ملے ہوئے ہیں۔

تو نی علیدالسلام کے زمانے کو اللہ تعالیٰ کے مجبوب ﷺ کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ وہ ایباز مانہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک ..... وَ الْعَصْوِ .....کہہ کراللہ رب العزت نے اپنے محبوب ﷺ کے اس دور کی قتم کھائی۔

نى اكرم الله كاعمر كانتم كائى ..... لَعَمُوكَ ..... المحبوب الله الجمع الله المحمد الله الله الله الله الله المحمد المحم

آپ اس شہر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ شمیں کھانے کی وجہ یہ تھی کہان چیزوں کواللہ کے محبوب ﷺ سے ایک نسبت ہوگئ تھی۔





# جنت كالشهر حضور هيكي كى خدمت ميں

ابن مردویہ فی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ فی نے فرمایا شب معراج میں، میں نے مقدم مسجد میں نماز پڑھی۔اس کے بعد میں سخر و کے پاس آیا وہاں پرایک فرشتہ کو کھڑا و یکھااوراس کے پاس تین پیالے تھے جواس نے مجھے پیش کئے۔ میں نے ان میں سے شہد کا پیالہ لیا اوراس میں سے بچھ نوش کیا۔ پھر میں نے دوسرے پیالے کولیا اور میں نے اس میں سے پیا، جتنا میں بی سکتا تھا اور یہ دودھ تھا۔

پھرفرشتے نے کہااس تیسرے میں سے لیجئے۔ میں نے جواب دیا کہ میں شکم سیر ہوگیا ہوں اور بہ شراب کا پیالہ تھا۔

اس کے بعد فرشتہ نے کہا:اگرآپاس جام شراب میں سے بی لیتے تو پھر آپ کے امت دین فطرت پر بھی مجتمع نہ ہوتی۔

پھر مجھے آسانوں پر نے جایا گیا اور وہاں مجھ پر نمازیں فرض کی گئیں۔ بعد
ازاں میں حضرت خدیجہ کھنے کیا س لوٹا دیا گیا اور انہوں نے کروٹ بھی نہ بدلی تھی۔
قادہ نے کہا ہم سے حسن نے ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
اور ان سے رسول اللہ کھنے نے بیہ حدیث بیان کی کہ حضور کھنے نے بیت المعمور کو
د یکھا کہ وہاں روز انہ ستر ہزار ایسے فرشتے آتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کی باری
نہیں آتی ۔ پھر قاوہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف رجوع کیا
کہ حضور کھنے نے فر مایا:



پھرتین پیالے شراب، دودھاور شہد کے سامنے آئے تو میں نے دودھ لیا کہا یہی وہ فطرت ہے، جس پرآپ بھی اورآپ بھی کی امت ہے۔

اس کے بعد ہرروز کے لئے بچاس نمازیں فرض ہو کیں۔ پھر حضور بھی اتر نے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پنچ تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ پر کیافرض کیا ہے؟

فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ پر کیافرض کیا ہے؟

فرمایا روزانہ کی بچاس نمازیں۔حضرت موسیٰ الطبیعیٰ نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔اس کے بعد حدیث شریف میں حضرت موسیٰ الطبیعیٰ الطبیعیٰ کے مشورے سے ان میں تخفیف ہوگئی۔





# 300 ہاتھ کینے خص سے ملئے

حاکم نے متدرک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیروایت نقل کی ہے:

ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔دوران سفر ایک منزل پر ہمارا قیام ہوا۔اس لق و دق وا دی میں کسی شخص کی آ واز سنائی دی کہوہ کہدر ہاہے کہ یااللہ مجھ کو بھی مجمد ﷺ کی امت مرحومہ میں شامل کردے۔

حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص جس کا قد تین سوہا تھ لمباتھا، بیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ کھی کا خادم انس بن مالک ہوں۔ ان بزرگ نے یو چھا کہ میر کھی کہاں ہیں؟

میں نے جواب دیا کہ یہیں قریب میں ہیں۔ اور آپ کی وعاس رہ ہیں۔اس پرانہوں نے کہا آپ جا کرمحمہ بھاسے کہددیں کہ آپ کے بھائی الیاس آپ کوسلام کہدر ہے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کا یہ بیغام، نبی کریم بھاکو پہنچا دیا۔ چنانچہ حضورا کرم بھا آپ کے پاس گئے اور بغل گیر ہوئے اور بیٹے کر آپس میں باتیں کرتے رہے۔

حضرت الیاس علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ﷺ میں سال بھر میں صرف ایک بار کھانا کھاتا ہوں اور آج میرے افطار کا دن ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہوجائے۔ اتنے میں آسان سے ایک دستر خوان اتر اجس میں روثی ، مجھلی اور کرفس (ساگ یات) وغیرہ تھے۔

## حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے محال کا انگانی کے دواقعات کے دو

آپ دونوں نے کھایا اور مجھے بھی کھلایا پھر دونوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ پھر نبی کریم ﷺ چل دیئے۔ میں نے دیکھا کہالیاس علیہالسلام ایک با دل پرسوار ہو کر بجانب آسمان پرواز کررہے ہیں۔ (ازحیات الحوان)

ما کم نے اس مدیث کو مجھے الاسناد کہا ہے گریشے الاسلام نے اپنی کتاب تلخیص المستدرک میں حاکم کے اس قول کے آخر میں طذا مجھے ہے ) کے بعد لکھ دیا ہے کہ میری رائے میں بیصدیث موضوع ہے اور جس شخص نے اس مدیث کو وضع کیا ہے اللہ اس کا برا کر ہے اور بی گمان نہیں تھا کہ حاکم اس کو مجھے قرار دیے کی جہالت کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔





## حضور بھی کی غار حرامیں جبرائیل سے ملاقات

حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ فتر ۃ وحی کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے سا آپ نے اس ضمن میں فرمایا کہ ایک وفعہ میں کھلی جگہ چل رہا تھا کہ میں نے آسان کی طرف ہے آوازسی ، جب سراٹھا کراو پر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے باس آیا تھا آسان وزمین کے درمیان کرسی بچھائے ہوئے جلوہ نما ہے۔

جوں ہی میں نے اس کواس عظمت اور شان وشوکت سے عجیب حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا مجھ پر حالت رعب طاری ہوئی اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پھروہاں سے واپس ہوا تو اہل بیت سے کہا میر سے او پر چا در ڈالو۔ انہوں نے چا در ڈالی اور میری طبیعت سنجھی تو اللہ رب العزت نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل فرما کیں۔

یا بھا المدثر قم فانذر وربک فکبر .....(الایه) ان دونو سروایات کو بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے۔

محبوب خدا علیہ السلام ہے منقول ہے کہ رسول عربی ﷺ نے غار حرامیں ایک اعتکاف بینے کی نذر مانی۔ اتفا قاً وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ جب ایک رات آپ غارے باہر نکلے تو السلام علیک کی آواز سنی۔ فرمایا میں نے اس کو کسی جن کی غیر متوقع آواز خیال کیا اور تیزی سے گھر کی طرف آ نکلا۔



آپ کے لئے بشارت ہو کیونکہ کلمہ سلام خیروعا فیت کا پیام ہے۔

فرمایا میں پھرایک دفعہ نکلاتو یوں معلوم ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام سورج پرتشریف فرما ہیں۔ان کا ایک پرمشرق میں ہے اور دوسرامغرب میں۔ مجھے ان کی پیرحالت دیکھ کر ہول اور دہشت کا احساس ہوا۔

تیزی سے غار کی طرف چلنے لگا۔ کیاد کھتا ہوں کہ وہ مجھ سے پہلے غار کے دروازہ پر موجود ہیں۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ حتیٰ کہ وحشت موانست اور الفت میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے ایک جگہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کا وعدہ کیا۔ میں مقام وعدہ پر پہنچ کرا نظار کرنے لگا۔ جب انہوں نے دیرلگائی تو میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔

ناگاہ دیکھا تو حضرت جرائیل اور میکائیل علیم السلام سامنے موجود ہیں اور سارے افق کوڈھانے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جرائیل علیہ السلام ینچاترے مجھے سیدھاگدی کے بل سلا کر میرے سینہ کودل کے اوپر سے چاک کرکے اسے باہر نکالا اور پھر چیر کراس میں جو کچھ نکالنا تھاوہ نکالا۔ پھر اسے سونے کے طشت میں رکھ کر ماء زمزم کے ساتھ دھویا۔ بعد از ال اپنی جگہ رکھ کراس کو درست کر دیا (اور سینہ اقد س کو بھی کی میری پیٹھ پر مہر نبوت لگائی ، بعد از ال مجھ سے کہا:

..... إقُراءُ باسُم رَبّك .....

اپنے رب کریم کے مقدی نام کے وسلہ واعانت سے پڑھئے۔ میں وہاں سے اٹھ کرجس درخت یا پھر کے سامنے آیا ہرایک نے مجھے السلام علیک یا رسول اللّٰد کا پیارا سلام پیش کیا۔ حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی السلام علیک یا رسول اللّٰہ کہا۔

عبید بن عمیر سے سوال کیا گیا کہ رسول اکرم ﷺ پر ابتداء نزول وحی کیسے

www.besturdubooks.net

## 

ہوئی؟ حتی کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہونے گئے تو انہوں نے کہا حبیب کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم غار حرامیں ہرسال اعتکاف بیٹھتے تھے اور عبادت اعتکاف قریش میں دور جاہلیت میں بھی مروج تھی۔

آنخضرت ﷺ جب بیٹے تو جوشخص بھی مساکین میں سے وہاں حاضر ہوتا آپ اس کو کھانا کھلاتے۔ جب اعتکاف سے فارغ ہوجاتے تو گھرجانے سے قبل بیت اللّٰد شریف کا سات مرتبہ یا جو بھی اللّٰد تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا اس قدر طواف فرماتے پھر دولت کدہ پرتشریف لے جاتے۔

حتی کہ جب وہ مہینہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کورسالت و نبوت سے سرفراز فر مایا اور اعلان نبوت ورسالت کا سال آیا اور بیہ ماہ رمضان تھا اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حراکی طرف تشریف لے گئے اور آپ کے اور آپ کے امال بیت بھی آپ کے ہمراہ تھے حتی کہ وہ مبارک اور پاکیزہ رات آپیجی جس میں آپ کوکرامت نبوت سے مکرم ومعظم فر مایا گیا تو جرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ فخر عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ان کے ہاتھ میں ریشم کا مکڑا تھا جس کے اندر کچھمرقوم و مکتوب تھا تو انہوں نے کہا پڑھیئے۔

میں نے کہا کیا پڑھوں انھوں نے مجھے سینہ سے لگا کراس زور سے دبایا کہ مجھے اپنی موت کا اندیشہ لاحق ہونے لگا اور تین مرتبہ اس طرح کیا۔

پھر کہا آپ پڑھیں تو میں نے کہا کیا پڑھوں اور میں اس اندیشہ کے تحت سے کہدر ہاتھا کہ پھرنہ کہیں مجھے گلے لگا کر دیا ئیں تو انہوں نے کہا: -

اقراء باسم ربك الذي خلق

www.besturdubooks.net



## حضور ﷺ کے وسلے سے آدم العَلَيْين کی تو بہ کو تبولیت مل گئ

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ وانتسلیم نے فرمایا جب وم علیہ السلام سے (غیرارادی طور پر) لغزش سرز د ہوئی توانہوں نے سرآ سان کی طرف اٹھا کرعرض کیا: -

اے میرے پروردگار! محمد ﷺ کے حق کا (جوتو نے ان کے لئے اپنے فضل سے اپنے ذمہ کرم پر لیا اور جس مرتبہ کم بلند پر ان کو فائز فرمانے کا وعدہ فرمایا) صدقہ مجھے بخش دے۔

تو الله تعالى نے ان كى طرف وحى فرمائى كه وہ محمد ﷺ جن كے حقوق دومراتب كو وسيله كيسے وسيله كيسے اور (تم نے ان كو قابل وسيله كيسے سمجھااور كيسے جانا؟) تو انہوں نے عرض كيا: -

اے میرے رب جب تونے میری تخلیق کو کمل فرمایا میں نے تیرے عرش کی طرف سراٹھایا اوراس پرید کھا ہوا پایا ..... لااِله الله محمد رسول الله .... تومیس نے جان لیا کہوہ تیرے نزدیک سب مخلوق سے زیادہ عزت وکرامت والے ہیں، کیونکہ تونے ان کے نام نامی کوایے اسم گرامی کے ساتھ ملادیا ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہاں! (تم نے ٹھیک سمجھا اور سیج کہا) میں نے تہمیں ان کے وسیلہ سے بخش دیاوہ تمہاری ذریت واولا دمیں آخری ہیں۔

(الوفا ابن جوزی ص۲۳)

ائن جریره غیره نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت الله کی تغییر کو کممل کیا تو الله تعالیٰ نے انہیں تھم فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، انہوں نے یوں اعلان کیا:

اے لوگو! سنو الله تعالیٰ نے ایک گھر مقرر فرمایا ہے اور
متہیں اس کا حج کرنے کا تھم دیا ہے۔

ان کی صدائے دلنواز کوجس چیز مثلاً پچھر، درخت، ریت اورمٹی وغیرہ نے سنا تو اس نے سند آئیٹک اللّٰہ مَّ لَبَیْک سنہ کہا

ویلمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جج کے اعلان کے لئے صدا دی تو جس نے آپ کی صدا پر ایک دفعہ لبیک کہا، اس نے دو مرتبہ جج کیا۔ جس نے دو مرتبہ لبیک کہا، اس نے دو مرتبہ جج کیا۔ جس نے دو سے زائد مرتبہ جج کرنے کی سعادت حاصل کی۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم القلیٰ کو حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا تو وہ حجر پر کھڑے ہو گئے اور یوں صدادی: -

ا بے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر جج فرض کردیا ہے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیصدامبارک ان لوگوں نے بھی سی جوابھی تک اپنے بابوں کی بشتوں اور ماؤں کی رحموں میں تھے۔ اہل ایمان میں سے ان افراد نے ..... لَبَیْکَ اَلْسِلْهُ مَمَّ اَلْہُ کَا رَحموں میں تھے۔ اہل ایمان میں سے ان افراد نے ..... لَبَیْکَ اَلْسِلْهُ مَمَّ اَلَهُ وَهُ قَیا مِت تک جج ادا کریں گے۔ لَبَیْکَ ....کہا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ قیا مت تک جج ادا کریں گے۔

(حج الله على العالمين)

## 

## حضور عِلَيْكَا جبرائيل العَلَيْهُ و يكف كاواقعه

بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود ہے آیۃ کریمہ ..... کے قد رَای مِنُ ایاتِ رَبِّهِ الْکُبُولی ..... (سودہ النجم ۱۸) ہے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیال دیکھیں کی تفسیر میں بیان کیا کہ حضور ﷺ نے سزر فرف کودیکھا کہ جس ہے ساراافق پُر ہوگیا۔ حدیث عبداللہ بن اسعد بن زرارہ القاب ثلثہ وقیام گاہِ حضور ﷺ کے بارے میں: بزار ابن قالغ اور ابن عدی رحم م اللہ نے حضرت عبداللہ بن اسدرضی اللہ عنہ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا شب اسراء میں مجھے اس قصر اعلیٰ تک پہنچایا گیا جس کی دیواریں گوہر آب دار کی فرش زرخالص ہے اوروہ ونور سے منور ہے اور محمور کوئین القاب عطافر مائے گئے: ۔

|       | 121123  | 201   |
|-------|---------|-------|
| ••••• | الموسلس | لمساد |
|       | O"/ J   | •     |

إِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ .....

قَائِدُ الْغُرِّ الْمُججَّلِيُنَ .....

بغوی اورا بن عسا کررحمہ اللہ نے اس کوان الفاظ میں روایت کیا کہ مجھ کومو تیوں کے ایک قفس کی سیر کرائی گئی اوراس کا فرش سونے کا تھا۔ (حوالہ خصائل کبری)

## و منور الله كيان كروه بجواتعات المحروق العالم المحروم بحواتعات المحروم بحواتعات المحروم بحواتعات المحروم بحرواتعات المحروم بحروم بحر

# طبرانی کی حدیث رویت الہی کے بارے میں

طبرانی نے اوسط میں بہ سند صحیح حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے پروردگار کو دومر تنبد کی کھا ہے ، ایک مرتبہ چشم ظاہری ہے ایک مرتبہ چشم قلب ہے۔

طبرانی نے ایک دوسری حدیث بھی ابن عباس سے اس سلسلہ میں روایت کی کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو اپنی چیٹم ظاہر سے دیکھا۔ عکرمہ نے بوچھا کیا حضور ﷺ نے اپنی نظر اپنے رب کی طرف ڈ الی؟ انہوں نے جواب دیا:- ہاں! حضور ﷺ نے اپنی نظر سے اپنے رب کودیکھا۔

اللہ نے کلام کوحضرت موسیٰ کے لئے ، خلت کوحضرت ابراہیم اور اپنے دیار کو محمد ﷺ کے لئے مخصوص فر مایا۔ (حصائل کبری)

طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا ہے کہ جب مجھے معراج ہوئی تو مجھے سدرة المنتہٰی تک لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پھل یعنی ہیر بہت ہی بڑا پہاڑکی چوٹی کے برابر تھا۔ امام احمد نے بہ سند صحیح حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میں نے اپنے ربعز وجل کود یکھا۔



## آپ کو جھے سے کون بچائے گا

لشکراسلام ایک دفعہ جہادہ واپس آرہاتھا، دو پہر ہوگئ۔گرم اور چلچلاتی دھوپ نے مزید سفر کو تکلیف دہ بنا دیا۔ ایک جگہ گھنے درخت تھے۔سرکار دوعالم علی اس فرمادی۔ مجاہدین کو ان درختوں کی گھنی چھاؤں میں قبلولہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ ہرمجاہد نے اپنے لئے مناسب جگہ تبحویز کی اوروہاں لیٹ گیا۔

رجمت عالم ﷺ نے بھی آ رام فرمانے کے لئے ایک جگہ نتخب کی اور حضور وہاں لیٹ گئے اور آ نکھ لگ گئی۔ اس اثنا میں غورث بن حارث وہاں پہنچا اور جب اس نے ویکھا کہ حضور ﷺ اس نے ویکھا کہ حضور ﷺ اس تا حصور ﷺ کی اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کے لئے میں کوئی صحابی بھی نہیں ، تو اس نے حضور ﷺ کی اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی تلوار بے نیام کرلی اور حضور ﷺ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرکے آگے بڑھا۔

اچا تک حضور کی آنکه کل گئی اورغورث کواس حالت میں ویکھا کہ وہ اپنی تلوارلہرارہا ہے۔ اس نے حضور کی سے کہا ۔۔۔۔ مَن یَّمْنَعُکَ مِتِی ۔۔۔ آپ کو جھے سے کون بچا سکتا ہے؟

www.besturdubooks.net

وشمن کے اچا تک درآنے سے حضور ﷺ پرخوف وہراس کی کوئی کیفیت طاری نہ ہوئی۔ بورے وثوق سے فرمایا: مجھے میرااللہ بچائے گا۔

یہ پرجلال جواب س کراس پرلرزہ طاری ہوگیا۔ تلواراس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رحمت عالم ﷺ نے اس کواٹھایا پھراس سے پوچھا۔۔۔۔۔مَن یَسْمُن نُسْمُن مُن کُمُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مِنِی ۔۔۔۔۔اب بتا تجھے میرے وارہے کون بچائے گا؟

## 

اس نے کہا ۔۔۔۔۔ کُنُ خَیْرَا اخِدِ ۔۔۔۔ لیعنی جوابے مخالف پر قابو پاکراس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں آپ ان میں سے ہوجا کیں ) حضور ﷺ نے اس کو معاف کردیا اور چلے جانے کی اجازت دے دی۔

جب وہ اپی توم کے پاس پہنچاتو ہے ساختہ کہنے لگا:-

جِئْتُكُمُ مِّنُ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ

وہ خض جوہمام لوگوں ہے بہترین ہے میں اس کے پاس ہے آیا ہوں۔ حضور ﷺ کی شان عفوہ درگز رکو پوری طرح سجھنے کے لئے اگر آپ کومزید کسی دلیل کی ضرورت ہوتو اس یہودی عورت کو یا دکرو، جس نے حضور ﷺ کوالیم بکری کا گوشت کھلایا تھا، جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔

اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیالیکن رحمت عالم ﷺ نے اپنی بے مثل عفوہ درگز رکا اظہار کرتے ہوئے اس کومعاف کر دیا۔

لبید بن اعظم نیمودی نے حضور ﷺ پر جادو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا راز فاش کردیا اورائے پکڑ کر بارگاہ نبوت میں پیش کیا گیا تو حضور ﷺ نے اسے کوئی سزادینا تو کجاسرزنش تک بھی نہ کی اوراس کور ہا کردیا۔





# قیامت میں ظلم معاف کرنے والے کا انعام

حضرت الس رضى الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله على في ارشا دفر مایا: رَجلان من امتى جثيا بين يدى رب العزة فقال احدهما: يارب خذنى مظلمتي من احي فقال الله تبارك وتعالى للطالب: فكيف نصنع ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يارب فليحمل من أوزاري، قال: وفاضت عينا رسول الله عُلَيْكُ بالبكاء. ثم قال: أن ذالك اليوم عظيم يحتاج الناس ان يحمل عنهم من اوزارهم، فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال: يارب ارى مدائن من ذهب، وقصوراً من ذهب مكللة بالؤلؤ لأى نبي هذا؟ اور لأى صديق هـذا؟ او لأى شهيد هـذا؟ قال: هذا لمن اعطى الثمن، قال يارب ومن يملك ذالك؟ قال: انت تملكه، قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن احيك! قيال: يارب فإني قد عفوت عنه، قال الله عزوجل: فخذك بيد اخيك فادخله الجنة فقال رسول الله عُلَيْكُ عند ذلك : اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فان الله تعالى يصلح بين المسلمين

میری امت کے دوآ دمی رب العزت کے سامنے گھٹنوں سے بل پیش ہوں گے، ان میں سے ایک کہے گایارب! مجھے میرے (اس مسلمان) بھائی سے ظلم کا بدلہ لے دیں۔

الله تعالی مطالبه کرنے والے ہے فرمائیں گے ہم کیا کریں، اس کی تو

www.besturdubooks.net

## 

نیکیاں ہی باقی نہیں رہیں؟ وہ کیے گا:-

یارب! پھرمبرے گناہ اس پرڈال دیں۔

(یہ بیان کرتے ہوئے) آنخضرت اللہ کی دونوں آنکھوں ہے آنسو ہم

پڑے۔ پھر فر مایا: یہ بہت بڑا دن ہوگا، لوگ اس کے مختاج ہوں گے کہ ان سے ان کے گناہ اٹھالئے جا کیں۔

تو الله تعالیٰ اس مطالبہ کرنے والے شخص سے فرما کیں گے: - اپنی نگاہ اٹھاؤ اور جنتیوں کی طرف دیکھو۔ تو وہ اپنا سراٹھائے گا اور کمے گایارب میں سونے کے شہر دیکھور ہا ہوں ، سونے کے محلات لؤلؤ کے تاج پہنے ہوئے دیکھر ہا ہوں یہ سن نبی کے لئے ہیں؟ یہ س ضہید کے لئے ہیں؟

الله تعالی فرمائیں گے بیراس کے لئے ہیں جو قیمت چکا دے۔وہ کہ گا یارب!اس کا کون مالک ہوسکتا ہے؟ الله فرمائیں گےا ہے اس (مسلمان) بھائی کو معاف کرنے ہے۔

وہ عرض کرے گایارب! میں نے اس کومعاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما کیں کے: - چل اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑا وراس کو (بھی ) جنت میں داخل کر۔اس وقت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ سے ڈرواور اپنے معاملات درست کرلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان اصلاح چاہتے ہیں۔





## نيك اعمال برفرشتوں كى آمدواقعه

حضرت عبد الملک بن حبیب اپنی سند سے روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں ان سے روایت ہے کہانات کرو دیت بیان کرو جس کوآپ نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا ہو۔

انہوں نے کہا مجھے جناب رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اے معاذ! میں تہمیں ایک بات کہتا ہوں اگرتم اس کو یا در کھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا اگر اس کو ضائع کرو گے اور یا دنہیں رکھو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری بات قائم نہیں رہنے دیں گے۔

اے معاذ! اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے سات فرشتے پیدا کئے تھے۔ پھر ہر آسان کے لئے (ان میں کے) ایک ایک فرشتہ کو وربان بنایا۔ پس کراماً کا تبین صبح وشام بندے کے مل کے ساتھ او پر جاتے بیں۔ اس ممل کا سورج کی طرح ایک نور ہوتا ہے۔

اس کو لے کر پہلے آسان تک پہنچنا ہے اور اس کو پاکیزہ اور بڑا مل سمحتنا ہے، تو وہاں کا ایک ذمہ دار فرشتہ کراماً کا تبین کو کہنا ہے اس ممل کو عامل کے منہ پر ماردو میں غیبت کا فرشتہ ہوں، میرے پرودگار نے مجھے تھم دیا ہے لوگوں کی غیبت کرنے والے کے مل اپنے سے آگے نہ جانے دوں۔

اس کے بعد کراماً کا تبین بندے کے نیک عمل کے ساتھ آتے ہیں اس کو پاکیزہ اور بڑاسمجھ رہے ہوتے ہیں، جب بید دوسرے آسان تک پہنچتے ہیں تو اس کا متعلقہ فرشتہ کہتا ہے: تھہرواس عمل کواس کے کرنے والے پر ماروو۔اس نے بیمل دنیا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا۔

## 

میرے پروردگارنے مجھے حکم فرمایا ہے میں اس کا ایسا کوئی عمل نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کرا گلے فرشتہ تک پہنچے۔ بیٹخص لوگوں کے پاس ان کی مجلسوں میں فخر کیا کرتا تھا۔

فرمایا کہ بیرکراماً کا تبین بندے کا صدقہ اور روزہ لے کرچڑھتے ہیں جس سے نور پھوٹ رہا ہوتا ہے اور کراماً کا تبین اس کو بہت پبند کررہ ہوتے ہیں اس عمل کو لے کربیت تیسرے آسان سے گزرنا چاہتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ کہتا ہے، کشہر ویٹمل اس کے کرنے والے پر ماردو۔ میں تکبر کا فرشتہ ہوں، میرے پروردگار نے جھے تھم فرمایا ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا نہ چھوڑوں جو جھے سے گزر کرا گلے فرشتہ تک بہنچے۔ یہ خص لوگوں کے سامنے تکبر کرتا تھا۔

پھرفر مایا کراماً کا تبین بندے کا چمکدارستارے کی طرح کا چمکتا ہوا عمل کے کر اوپر کو چڑھتے ہیں حتیٰ کہ چوشے آسمان سے گزرتے ہیں تو وہاں کا تگران فرشتہان سے کہتا ہے تھہرواس کا ظاہر وباطن کا ساراعمل اس کے عامل کے منہ پر مار دو۔ میں عجب (اینے عمل کو قیمتی نگاہ سے دیکھنے والے) کا فرشتہ ہوں۔

میرے پروردگارنے مجھے حکم فر مایا ہے کہ میں اس کے ممل کونہ جھوڑوں کہ مجھ سے گزر کرا گلے کی طرف پہنچے میشخص جب عمل کرتا تھا تو اس کا عجب (وقعث) داخل کر لیتا تھا۔

پھرفر مایا کہ اس طرح ہے کراماً کا تبین فرشتے بندے کا صوم وصلوٰ ۃ وزکوٰ ۃ اور جج وعمرہ لے کراو پر پانچویں آسان سے گزرتے ہیں اور بیا عمال دلہن کی طرح سبح ہوئے و مکھتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ ان سے کہتا ہے تھہر واور اس عمل کواس کے عامل کے منہ پر مار دو۔اوراس کے کندھے پر ڈال دو۔

میں حسد کا فرشتہ ہوں میخص دین سکھنے والوں سے حسد کرتا تھااوراس کے www.besturdubooks.net

## خشور الله كالمرده سيح واقعات المحروق الله المحرود ال

عمل جیساعمل نہیں کرتا تھا اور ہروہ شخص جوعبادت میں اس ہے آگے ہوتا تھا بیاس سے سے سے ہوتا تھا بیاس سے حسد کرتا تھا۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اس کا کوئی عمل نہ چھوڑوں جو مجھے سے گزرکر کسی دوسر نے فرشتے کے سامنے جائے۔

پھرفر مایا کہ اس طرح سے یہ کراماً کا تبین بندے کی نماز ، زکو ہ تج ، عمرے اور روز ہے کو لے کرساتویں آسان سے گزرتے ہیں تو ان کوا یک فرشتہ کہتا ہے تھہرو! اوراس عمل کواس عامل کے منہ پر ماردو۔ بیٹخص کسی انسان پر یا اللہ کے بندوں میں سے کسی مسکین پر جب ان کو مصیبت اور تکلیف پہنچی تھی رحم نہیں کھایا کرتا تھا بلکہ برا بھلا کہتا تھا۔

میں رحمت کا فرشتہ ہوں ، میرے رب نے مجھے حکم فر مایا کہ میں اس کا کوئی عمل نہ چھوڑوں جو مجھ ہے گزر کرا گلے کے پاس جائے۔

پھرفر مایا کہ اسی طرح ایک بندے کے عمل نماز، روزہ، خیرات جہاد اور پر ہیز گاری کو لیے کرفر شنے او پر کو جا ئیں گے اس کی الیں آ واز ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی آ واز ہوتی ہے۔اورالی روشنی ہوگی جیسی سورج کی روشنی ہوتی ہے،اس کے عمل کے ساتھ تین ہزار فرشتے ہوں گے۔

## خشور بھا کے بیان کردہ سے واقعات کا انتخاب کا ا

لئے نہ ہووہ ریا ہے اور اللہ تعالیٰ ریا کار کاعمل قبول نہیں فرما تا۔

پھرفر مایا کہ اسی طرح ہے ایک بندے کی نماز، زکو ق،عمرہ، حسن خلق، خاموشی ، اللہ کا ذکر لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں تو ساتویں آسانوں کے فرشتے ساتھ ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالی کے سامنے جا کھر تے ہیں اور اللہ تعالی کے سامنے جا کھر تے ہیں اور اللہ تعالی کے سامنے جا کھر تے ہیں اور خالص اللہ تعالی کے لئے نیک عمل کرنے کی شہادت دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے فرماتے ہیں: -

تم میرے بندے کے کراماً کا تبین اور گران تھے اور میں اس کے دل کا تکہبان تھا، اس نے اس عبادت میں میر اارادہ نہیں کیا تھا۔ میرے غیر کی طلب کی تھی، اس پر میری لعنت ہو اور آسانوں اور زمین والوں کی بھی لعنت ہو۔

تو سارے فرشتے کہتے ہیں اس پر آپ کی بھی لعنت ہواور ہماری بھی لعنت ہواور سارے آسان کہتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہواور ہماری بھی ۔ اس طرح سے اس پر ساتوں آسان اور جوان میں ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔

حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذ ہوں ۔ حضور بھے نے ارشاد فرمایا: -

میری پیروی میں گےرہو، اگر چہتمہارے عمل میں کوتا ہی ہو۔اے معاذ! محافظین قرآن (علماء قراءاور حفاظ) کے حق میں اعتراض کرنے سے اپنی زبان کوقابو میں رکھو، اپنے گنا ہوں کا بو جھاٹھاؤ، (دوسروں کی غیبت وغیرہ کرکے ) ان کے گناہ اپنے ذمہ مت لو۔ان کی غدمت کر کے اپنی شخصیت کو پاکدامن نہ بناؤاور نہان کو برا محلا کہو۔ دنیا کو آخرت کے عمل میں شامل نہ کرو۔

ا بی مجلس میں تکبیر نہ کر وہ تا کہ تیری برطقی ہے لوگ خوفز دہ نہ ہوں اور کسی

## و منور الله كال كرده يج واقعات كالمحالي الله المحالية الم

آدفی سے باہمی مزاح نہ کرو، جب تمہارے پاس کوئی اور آدمی بیشا ہولوگوں پراپی فوقیت نہ جتلاؤ ورنہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں تم سے الگ کرلی جائیں گی۔ اپنی زبان سے لوگوں کے گوشت مت چباؤ ورنہ قیامت کے دن اور دوزخ میں آگ کے کتے جمہیں چبائیں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: -

اور (قتم ہے) بند چیشراد ہے والوں کی کھول کر۔

اے معاذ! تہمیں علم ہے بیکون ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے رسول اللہ بیکون ہیں؟ فرمایا بید دوزخ کے ہیں جو ہڈیوں اور طوشت کونو چیں گے۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ! ان شرائط کی بابندی کون کرسکتا ہے؟ اوراس ہےکون نجات یا سکتا ہے؟

فرمایا اے معاذ! اللہ تعالیٰ اس کوجس پر آسان کردے اس کے لئے آسان ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ ہے میں نے حضرت معاذ سے زیادہ کسی کوقر آن پاک کی تلاوت کرنے والانہیں دیکھا۔

(فاکدہ از حاشیہ بحرالدموع) بیرحدیث موضوع ہے، اس کو مختفر انداز میں امام ابن حبان نے الجر دھین ۲۱۳/۲ میں ذکر کیا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی نے اپی گاب الموضوعات میں اس طوالت کے ساتھ ۱۵۹/۵۱۵ پر نقل کیا ہے اور اس طرح ہے۔ ایک حدیث حضرت علی سے کتاب الموضوعات ۱۵۹/۱۵۹ میں ذکر کی ہے۔ حضرت معاذکی فرکورہ روایت تو موضوع ہے، اس کے گھڑنے والے نے شریعت پر جراکت کی ہے اور دوسری یعنی حضرت علی کی روایت کے موضوع ہونے میں بھی ہمیں شک نہیں ہے۔ مصنف سے جیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو موضوع کہنے کے باجودا پنے مواعظ کی کتاب میں ذکر کرتے ہیں اور اس کی حالت نہیں بیان کرتے ہیں اور اس کی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں اور اس کی حدیث ہیں بین بیان کرتے ہیں اور اس کی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں اور اس کی حدیث ہیں بین بیان کرتے کہی کی دوجہ کی حدیث ہے۔ (بحو الدموع)

## حضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی محتوال کا کھی کا بیان کردہ سے واقعات کی محتوال کا کھی کا بیان کردہ سے واقعات

# جان دوعالم على يررودوسلام يرصف كاانعام

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه فر ماتے ہیں: -

إن لآدم من الله عزوجل موفقاً في فسح من العرش عليه ثوبان اخضر ان كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من ينطلق به من ولده الى الجنة، وينظر الى من ينطلق به من ولده الى النار، فبينما آدم على ذالك اذ نظر الى رجل من امة (محمد عَلَيْكُم) ينطلق به الى النار فينادى آدم يااحمد يا احمد، فيقول: لبيك يا ابا البشرة! فيقول: هذا الرجل من امتك منطلق به الى النار فاشد المئزر واهرع في أثر الملائكة واقول: يا رسل ربي! اقفوا، فيقولون: نحن الغلاظ الشداد الذين لا نعصى امر الله ما امرنا، ونفعل مانؤمر فاذا يدى النبي عَلَيْكِ قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش بوجهه فيقول: يارب قد وعدتني ان لا تخزيني في امتى فياتي النداء من عندالعرش اطيعوا محمدًا وردوا عن العبد الى المقام، فاخرج من حجزتي بطاقة يضاء كألانملة فالقيها في كفة الميزان اليمني، وانا اقول: باسم الله ترجح الحسنات على السيئات، فينادى: سعد وسعد جده وثقلت موازينه، انطلقوا به الى الجنة فيقول: يا ملائكة قفوا حتى اسال العبد الكريم على ربه فيقول: بابي انت وامي ما احسن وجهك واحسن خلقك من انت؟ فقد اقلت عشرتي ورحمت عتبي فيقول: انا نبيك محمد، وهذه صلاتک التی و افتک احوج ماتکون الیها

ابن ابى اللنيا والنميرى كتاب الاعلام بفضل الصلوة على النبى عليه السلام (البدور السافرة ٩٥٩) درمنثور ١٠/٣ مwww.besturdubooks.net

## 

عرش کی کشادہ جگہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے .....دھزت آ دم علیہ السلام کے لئے ایک جگہ ہوگی .....آپ بر دوسنر کپڑے ہوں گے .....آپ بمی محجور (کی طرح قد آور) ہوں گے .....ان کی اولاد میں سے جو جنت کی طرف جائے گا .....آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے .....اور آپ کی اولاد میں سے ..... جوجہنم کی طرف لے جایا جارہا ہوگا ..... تو حضرت آ دم (حضور بھی کی) آواز دیں گے:۔

1212121

حضور ﷺ فرما نمیں گے:لبیک اے ابوالبشر! تو وہ فرما نمیں گے:-بیخص آپ کی امت کا ہے جس کوجہنم کی طرف لے جایا جارہا ہے۔ (حضور ﷺ فرماتے ہیں میں بین کراپنا) تہبند کس لوں گا اور فرشتوں کے بیچھے دوڑ

پڑوں گااورکہوں گا:اے میرے رب کے فرشتو! تھہرو!

وہ کہیں گے ہم وہ سخت طاقتور ہیں .....ہم اس تھم میں جواس نے ہمیں فرمایا ہے ۔....نا فرمانی نہیں کرسکتے .....اور ہم وہی کرتے ہیں .....جس کا ہمیں تھم دیا جاتا ہے .....

تو نی اکرم ﷺ پی داڑھی مبارک اپنے بائیں ہاتھ میں لیں گے اور عرش کی طرف رخ کرئے عرض کریں گے:-

> یارب! آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے میری امت کے متعلق شرمندہ نہیں کریں گے۔ توعرش کی طرف سے ندا آئے گی:-

محمر (ﷺ) کی اطاعت کرواوراس بندے کو (واپس) اس جگہ پرلے آؤ۔ پھر میں اپنی کمرے ایک انگلی کے برابر سفید کاغذ نکالوں گااوراس کومیزان کے دائیں پلڑے میں ڈالوں گا اور کہوں گا بسم اللہ تو نیکیاں برائیوں پر بھاری www.besturdubooks.net

ہوجا کیں گی۔ پھرنداکی جائے گ:-

(یہ خض) سعادت مند ہو گیا۔اس کی محنت بار آور ہو گئ اس کے نیک عمل وزنی ہو گئے اس کو جنت میں لے جاؤ۔

وه مخص شمح گا:-

اے فرشتو! تھہر جاؤیں اس شخصیت کے متعلق تو بوچھ لوں جس کی اس کے رب کے ہاں اتن عزت ہے۔ پھر سے گئے گا میرے ماں باپ آپ بر قربان آپ کا چبرہ اور آپ کی صورت اتن حسین ہے، آپ کون ہیں؟ میرے گناہ کم ہو گئے اور میر کی سزار حمت سے بدل دی گئی۔

آپفرہائیں گے:-

میں تیرا نبی محمد (ﷺ) ہوں اور یہ تیرا درود تھا، جو تیرے کام آیا جس کے انعام کا تو آج تاج تھا۔





# آخرت میں دنیا کی دعاؤں کا انعام

حضرت بابرض الشعنفر ماتے بیں کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ المؤمن یوم القیامة حتی یوقفه بین یدیه فیقول: عبدی انی استحیب لک فهل امرتک ان ته دعونی و وعدتک و وعدتک ان استحیب لک فهل کنت ته دعونی؟ فیقول: نعم یارب فیقول: اما انک لم تدعنی بدعوة الا استحیب لک الیس دعوتنی یوم کذا و کذا لغم نزل بک ان افرج عنک ففرجت عنک؟ فیقول: نعم یارب فیقول: انی قد افرج عنک ففرجت عنک؟ فیقول: نعم یارب فیقول: انی قد عجلتها لک فی الدنیا و دعوتنی یوم کذا و کذا لغم نزل بک لافرج عنک فلم ترفرجاً؟ قال: نعم یارب ، فیقول: انی ادخوت لک بها عنک فلم ترفرجاً؟ قال رسول الله علیہ فلا یدع الله دعوة دعابها عبده المومن الا بین له اما ان یکون عجل له فی الدنیا و اما ان یکون عجل له فی الدنیا و اما ان یکون یکن عجل له فی الآخرة قال: فیقول المومن فی ذلک المقام: یالیته لم یکن عجل له فی شیء من دعائه

اخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء (١/٩٣/) وعزاه الحافظ المنذري والحافظ السيوطي للحاكم، كما في الترغيب والترهيب (٢/٢/٢) والدر المنثور (١٩٧/١٩٥/)

اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن بلائیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے: -

اے میرے بندے! میں نے تجھے علم دیا تھا کہ مجھ سے ما گواور

www.besturdubooks.net

میں نے وعدہ کیا تھا کہتمہاری دعا کوقبول کروں گا کیاتم نے مجھے سے مانگاتھا؟

وه عرض کرے گاجی ماں یارب! الله تعالی فرمائیں گے:-

تونے جب بھی مجھ سے دعا کی میں نے قبول کی ۔ تونے مجھ سے ایسے اور ایسے دن میں ایک د کھ میں مجھ سے دعانہیں کی تھی کہ میں اس کوٹال دوں ، چنانچہ میں نے ٹال دیا؟

وہ عرض کرے گاجی ہاں یارب! پھراللہ تعالی فرمائیں گے:-

میں نے اس دعا کو تیرے لئے دنیا میں پورا کر کے جلدی کردی۔اورتو نے ایسے اور ایسے دن میں مجھ سے دعا ما گلی ایک دکھ میں جو تجھ پروا تع ہوا تھا تا کہ میں اس کو تجھ سے دور کردوں، مگر تیراد کھ دور نہ ہوا۔

وہ عرض کرے گا: جی ہاں یارب! تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میں نے اس کو تیرے لئے جنت میں ایسی اور ایسی نعمت کے ساتھ ذخیرہ کر دیا ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا: -

الله تعالی کسی وعا کوفراموش نہیں کریں گے جواس کے مومن بندے نے مانگی ہوگی۔اس کواللہ تعالی بیان کریں گے اس شکل میں کہ یا تو دنیا میں اس کا اثر وکھا دیایا آخرت میں اس کے لئے ذخیرہ کردیا۔ پس مومن اس موقع پرتمنا کرے گاکش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ، تو آج جنت کی ہمیشہ رہنے والی عظیم الثان نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا۔



# وجال کی آمد

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺنے ارشا وفر مایا: يخرج الدجال في امتى فيمكث اربعين لاادرى اربعين يوما او اربعين شهراً او اربعين عاماً فيبعث الله عيسى ابن مريم كانه عروة بن مسعود رضى الله عنه فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام، فلايبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير وايمان الا قبضه حتى لو ان احدكم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبتقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السباع لايعرفون معروفأ ولا ينكرون منكرأ فيتمثل لهم الشيطان، فيقول: الاتستحيون؟ فيقولون: فماذا تامرنا؟ فيامرهم بعبادة الاوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن (معيشتهم) ثم ينفخ في الصور فلا يسمعن احد الا اصغى ليتا و دفع ليتا، فاول من يسمعن رجل يلوط حوض ابله فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله مطرأ كانه الظل فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم يقال ياايها الناس (هلموا) الى ربكم: (وقفوهم انهم مشوولون) ثم يقال اخرجوا بعث النار فيقال: من كم (كم) فيقال: من كل ايف تمعمائة وتسعة وتسعين، قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم يكشف عن ساق

اخرجه مسلم في الفتن واشراط الساعة (٢٢٥٨/٣) حليث (٢ ٢٩٠٠/١١) واحمد في مسنده (٢٢٦،٢٢٥/٣) والمحاكم في المستدرك (٥٣٣،٣٥٣/٣) وقال هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في المستدرك (٥٣٣،٣٥٣/٣)

برابربھی ایمان اور خیر ہوگی وہ روئے زمین پر باقی نہ رہےگا۔ بلکہ اس کی جان نکال لےگی حتیٰ کہا گرتم میں سے کوئی پہاڑ کے درمیان بھی گھس جائے تو وہ وہاں بھی پہنچ جائے گی ۔اوراس کی جان قبض کر لےگی اور باقی شریرلوگ نیج جائیں گے۔

پرندہ کے ملکے بن اور درندوں کی سوچ کی طرح جو کسی کو نیکی نہ پہنچاتے ہوں گے اور کسی برائی کو برانہ بجھتے ہوں گے تو ان کے پاس آ دمی کی شکل میں شیطان آ کر کہے گا کہتم حیا کیوں نہیں کرتے ؟

تو وہ کہیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ تم ہمیں کیا تھم دیتے ہو؟ تو وہ (ان کو شرک میں مبتلا کرنے اور ابدالا با ددوزخی بنانے کے لئے ) بت پرسی کا تھم دیگا۔ وہی اس حالت میں رزق میں ہوں گے اور حسن معیشت میں ہوں گے۔

پھرصور پھونکا جائے گا تو جو بھی سنے گاوہ بھی ادھر گردن موڑ ہے گا بھی اُدھر گردن موڑ ہے گا۔سب سے پہلے جو شخص (بیآ واز) سنے گاوہ ہوگ جو اپنے اونٹ کے حوض کو درست کررہا ہوگا، وہ بھی اس صاعقہ میں (مبتلا ہوکر) مرے گا اور دوسر ہے لوگ بھی، پھر اللہ تعالی بارش برسائیں گے جس کی شکل سایہ کی سی ہوگی۔ اس سے لوگوں کے اجسام اگیں گے۔

پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو کرد کھنے لیس گے۔ پھر www.besturdubooks.net

کہاچائےگا:-

اے لوگو! اپنے رب کے سامنے پیش ہو ..... و قفو هم انهم مسؤو لون ..... اے فرشتو! ان لوگوں کومیدان محشر میں تمہر اؤ۔ ان سے حساب ہوگا۔

پھر حکم ہوگا (اے فرشتو!) دوز خیوں کی جماعت کو (جنت میں جانے والوں سے) الگ کر دو۔ پوچھا جائے گاکس حساب ہے؟ تو حکم ہوگا:-

ہرایک ہزار میں سےنوسوننانوے (۹۹۹)

المخضرت فظفر ماتے ہیں:-

یمی دن ہوگا (جوخوف کے مارے بچوں کو بوڑھا کردے گا) اور یمی دن ہوگا جس میں (اللہ تعالیٰ کی) پنڈلی کی (سجدہ کرنے کے لئے) بجل فرمائی جائے گی۔





# ادنی جنتی کے منازل اور درجات

حضرت مغیره بن شعبہ نے جناب نبی کریم علی ہے روایت کیا ہے:-

ان موسى سال ربه ماادنى اهل الجنة منزلة؟ فقال رجل يجىء بعد مادخل اهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم؟ فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب. فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فقال فى الخامسة رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة امثاله ولك مااشتهت نفسك ولذت غينك، فيقول رضيت رب قال رب فاعلاهم منزلة؟ قال اولنك الذين اردت غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر

مسلم (۱۸۹) في الاسمان بياب ۸، حيادي الارواح ص٢٠٤، صفة البجنة ابين كثير ص ١، تذكرة القرطبي (١٨٩) صحيح ابن حيان (٢١٢٩) ترغيب وترهيب (١/٣) المتجر الرابع (٢١٢٩)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ جنت میں سب سے ادنیٰ درجہ کا کونساجنتی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ شخص جو جنتیوں کے جنت میں داخل ہوجانے کے بعد پیش ہوگا۔ اس کو تھم ہوگا کہ تو بھی جنت میں داخل ہوجا۔
وہ عرض کر سے گایا رب کس طرح؟ جب کہ لوگ اپنی اپنی منازل تک پہنچ گئے ہیں اور اپنے اپنے انعامات اور مقامات حاصل کر چکے ہیں؟



اس سے کہا جائے گا:-

کیا تو اس پر راضی ہے کہ تخفے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی
ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر جنت دے دی جائے؟
وہ عرض کرے گا ہے رب! میں راضی ہوں ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرما کیں گے
مہریں ہے بھی دیا اور اتنا اور ، اتنا اور ، اور اتنا اور ۔ (جب اللہ تعالیٰ
یانچویں مثل کا فرما کیں گے )

تو بول المضے گایارب! میں راضی ہوگیا۔اللہ تعالی فرما کیں گے (جا) یہ سب تیرے
لئے ہے اوراس کا دس گنا مزید بھی۔اور تیرے وہ بھی ہے جو تیرا دل چا ہے اور تیری
آئکھوں کولذت پہنچ۔وہ عرض کرے گامیں راضی ہوگیا۔ میں راضی ہوگیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب! ان جنتیوں میں سے اعلیٰ
درجہ کا کون ہوگا؟ ارشا دفر مایا:۔

وہ لوگ جومیری مراد ہیں، جن کومیں نے چاہا ہے، ان کی عزت وشان میں اضافہ کے لئے میں نے اپنے ہاتھوں سے باغات سجائے ہیں، اور ان پر ان مستحقین کے لئے نقسیم کر کے مہریں لگادی ہیں، جن کونہ کسی آئھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل سے ان کا کوئی خیال گذرا ہے۔ ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل سے ان کا کوئی خیال گذرا ہے۔



# ادنیٰ جنتی اپنی جنت کو ہزارسال کی مسافت سے دیکھے گا

ترمذی (۲۵۵۳) بی صفة البعد، منتخب عبد بن سعید (۱۹) عادی الارداح مر۱،۲۰۷ سعد اد نی درجه کا جنتی و ه هو گا جو اپنے باغات کو، اپنی بیویوں کو، اپنی نعمتوں کو، اپنے خدمتگاروں کو اور اپنے تجلمہ ہائے عروی اور شاہی تختوں کو ایک ہزار سال کی مسافت تک دیکھے گا۔

ان میں سے اعلیٰ درجہ کا وہ جنتی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے رخ انور کومبح وشام و بکھتا ہوگا۔(اورسب سے اعلیٰ درجہ پروہ جنتی ہوگا جو جب جا ہے گا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرسکےگا)

> پھر جناب رسالت مآب ﷺ نے بیآ یت تلاوت فرمائی ..... اس دن کچھ چبرے (جنت کی نعمتوں سے ) تروتازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کا دیدار کرتے ہوں گے۔



# جنتی ایک سے ایک حور کی طرف چرتارے گا

حضرت انس فرمات بين مجھے جناب رسول الله الله الله على في بيان فرمايا:-

حدثنى جبريل قال: يدخل الرجل على الحوراء فتسقبله بالمعانقة والمصافحة، قال رسول الله عُلَيْلِهُ فباى بنان تعاطيه لو ان بعض بنانها بدا، لغلب ضوء الشمس والقمر، ولو ان طاقة من شعرها بدت لملات مابين المشرق والمغرب من طيب ريحها فبينما هو متكى معها على الاريكة اذأشرف عليه نور من فوقه فيظن ان الله تعالىٰ قد اشرف على خلقه، فاذا حوراء تناديه ياولى الله امالنا فيك من دولة؟ فيقول: من انت ياهذه؟ فتقول: انا من اللواتي قال الله تعالىٰ: (ولدينا مزيد) تيتحول عندها ، فاذا عندها من الجمال والكمال ماليس مع الاولى فبينما هو متكى معها على اريكة اذا شرف نور من فوقه فاذا اخرى تناديه ياولى الله امالنا فيك من دولة؟ فيقول: من انت ياهذه؟ اخرى تناديه ياولى الله امالنا فيك من دولة؟ فيقول: من انت ياهذه؟ فتقول: انا من اللواتي قال الله تعالىٰ: (فلا تعلم نفس مااخفى لهم من فرقه الى زوجة الى زوجة)

مجمع الزوائد (١٠/١٠) بحواله طبراني في الاوسط، البدور السافره (٢٠٣٩) ترغيب وترهيب (٣٣٣/٣)

محصے جریل الطفیلانے بیان کیا کہ جنتی حور کے پاس داخل ہوگاتو وہ اس کا معانقہ اور مصافحہ سے استقبال کرے گی۔

حضور ﷺ راتے ہیں (آپ کومعلوم ہے کہ)وہ ہاتھ کی کیسی (حسین)

www.besturdubooks.net

#### شور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ہے۔

انگلیوں سے استقبال کرے گی؟

اگراس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہوجائے تو سورج اور جاند کی روشنی پر غالب آ جائے اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہوجائے تو مشرق ومغرب کے درمیانی حصہ کو اپنی خوشبو سے معطر کردے۔

یہ جنتی اسی حالت میں اس عورت کے ساتھ مسہری پر بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے ایک نور کی چسک بڑے گی۔ جنتی میں کان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف جھا نکا ہے، لیکن وہ ایک حور ہوگی جواس کو پکار کر کہے گی: -

اےولی اللہ! کیا ہاری باری نہیں آئے گی؟

وہ پو چھے گا اری! تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا .....ولدینا مزید ..... ہمارے پاس مزید کھے گا تو اس کے ہے۔ چنا نچہوہ جنتی اس عورت کی طرف پھر جائے گا اس کو جب د کیھے گا تو اس کے پاس جمال و کمال ایسا ہوگا جو پہلی کے پاس نہیں تھا۔

چنانچہوہ اس حالت میں اس کے ساتھ مسہری پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا کہ اس کے ساتھ مسہری پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا کہ اس کے اور وہ دوسری ہوگی جو پکار کر کہے گی اے ولی اللہ! کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ وہ پوچھے گا اری! تو کون ہے؟

وہ کم گی میں ان عورتوں میں ہے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا .....فلا تعلم نفس ماا حفی لھم من قرۃ اعین .....کوئی نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لئے آئھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا کیا چھپا کررکھا گیا ہے؟ چنا نچہ وہ ای بیوی ہے دوسری کی طرف گھومتار ہےگا۔



# ایک دوسرے سے سیرنہیں ہول کے

حضرت ابو ہریرہ حدیث صور میں جناب رسول اکرم ﷺ کا ارشاد فقل کرتے ہیں کہ آپﷺ نے ارشاد فر مایا: -

والذي بعثني بالحق، ماانتم في الدنيا باعرف بازواجكم ومساكنكم من اهل الجنة بازواجهم ومساكنهم فيدخل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة مما ينشى الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من انشاء الله بعبادتهما الله عزوجل في الدنيا يدخل على الاولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل بالؤ لؤ عليها سبعون زوجاً من سندس واستبرق وانه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر الى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها وانه لينظر الى مخ ساقها كما ينظر احمدكم الى السلك في قصبة الياقوت كبده لها مرآة وكبدها له مرآة فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا ياتيها من مرة الا وجدها عذراء مايفتر ذكره ولاتشتكي قبلها فبينا هو كذلك اذنودي انا قد عرفنا انك لاتمل ولا تمل الا انه لا منى ولا منية الا ان تكون له ازواج غير ها فيخرج فياتيهن واحدة واحدة كلما جاء واحدة قالت: والله مافي الجنة شيء احسن منك وما في الجنة شيء احب الى منك

(خادى الارواح از مولانا امداد الله)

مجھے اس ذات کی شم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں کو اور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کے اپنی بیویوں اور ان کے محلات کے جاننے سے زیادہ نہیں جانتے۔

جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان بہتر ہیویوں کے پاس جائے گا جن کواللہ تعالیٰ نے (اپنی قدرت تخلیق سے) نئے سرے سے بیدا کیا ہوگا۔ان میں سے دو بیویاں اولا د آ دم میں سے ہوں گی ان دو بیویوں کی ان سب عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کواللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے بیدا کیا ہوگا۔

وہ اس لئے کہ ان عور توں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔جنتی مرد ان دونوں عور توں میں سے ایک کے پاس یا قوت کے بالا خانہ میں سونے کے بلنگ پر داخل ہوگا اس بلنگ کولؤ لؤ کا تاج پہنا یا گیا ہوگا۔

اس بیگم کے پرموٹے اور باریک ریٹم کے سر جوڑے ہوں گے۔جنتی اس کے کندھوں کے درمیان (بعنی پشت پر) اپنا ہاتھ رکھے گاتو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں جلد اور اس کے گوشت کے بیچھے سے نظر آئے گا۔ اور وہ اپنی بیوی کی بینڈ لی کے گود ہے کود کھتا ہوگا جس طرح سے تم میں کا کوئی شخص یا قوت کے موتی کے سوراخ میں دھا گے کود کھتا ہے۔

مرد کا سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لئے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لئے آئینہ ہوگا۔ اسی دوران وہ مرداس بیوی کے پاس ہوگانہ بیاس سے سیر ہور ہی ہوگی۔ بیاس سے سیر ہور ہی ہوگی۔

یہ جب بھی اس ہے مباشرت کرے گاوہ اس کو کنواری (جیسی) ملے گی، نہ مرد کانفس ڈھیلا ہوگانہ عورت کی اندام نہانی کوتھکاوٹ اور تکلیف ہوگی۔ بیدونوں اس حالت میں ہوں گے کہاس کوآواز دی جائے گی:- ہم جانے ہیں کہ نہ تو سیر ہوتا ہے نہ تجھ سے (بیوی کی) سیری ہوتی ہے، کیونکہ (وہاں نہ مرد کا پانی ہوگا نہ توت کا کہ اس کے خروج سے خواہش میں فتور آجائے) بلکہ اس کی اور بیویاں بھی ہول گی، یہ جنتی ان عور تو ل میں سے ہرا یک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گاوہ یہ کہ کے گار ہے جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گاوہ یہ کہ کے گار ہے جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔



#### منور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے منان کردہ سے واقعات کے مناز کا مناز کی کرد کی مناز کی کرد کی مناز کی کرد کی مناز کی مناز

# جنت اورجہنم کے متعلق جبریل العَلیقالی کی رپورٹ

حضرت الوجريه وضى الشعنه عمروى جرسول الرم الحينة فقال: انظر اليها لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبريل الى الجنة فقال: انظر اليها والى مااعددت لاهلها فيها. قال: فجاء ها فنظر اليها والى مااعدهلها قبال: فرجع اليه. فقال: وعزتك لايسمع بها احدالا دخلها فامربها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع اليها، فانظر الى مااعددت لاهلها، قال: فرجع اليها فاذا هى قد حفت بالمكاره فرجع اليه، فقال وعزتك لقد خفت الا يدخلها احد قال: فاذهب الى النار فانظر الى مااعددت لاهلها فاذا هى يركب بعضها بعضا فرجع اليه فقال: وعزتك لايسمع بها احد فيد خلها، فامربها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع اليها فرجع اليها فقال: وعزتك للهدمع اليها فرجع اليها فقال: وعزتك لقد خشيت الا ينجو فقال: الرجع اليها فرجع اليها فقال: وعزتك لقد خشيت الا ينجو منها احدالا دخلها

جب الله جل شانہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف روانہ کیا اور فر مایا: جنت کو بھی دیکھواور جو کچھ میں نے جنتیوں کے لئے تیار کیا ہے اسے بھی دیکھو۔

حضور ﷺ مل اتے ہیں: پس وہ جنت میں آئے اور اسے دیکھااور اسے بھی جو جنت والوں کے لئے تیار فر مایا تھا۔ پھروہ اللہ جل شانہ کے پاس لوٹ گئے اور عرض کیا: –

مجھے آپ کے غلبہ اور طاقت کی قتم (جنت کے بارے میں) کوئی بھی نہیں سنے گا مگروہ اس میں داخل ہوجائے گا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تھم دیا تو وہ مکر دہات میں چھپادی گئی اور فر مایا اب جنت کی طرف جاؤاور دیکھوہم نے جنت والوں کے لئے کیا تیار کیا ہے؟

حضور ﷺ فرماتے ہیں پس وہ جنت کی طرف لوٹ آئے تو وہ مکروہات میں ڈھکی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے اور عرض کیا: -

> مجھے آپ کے غلبہ قدرت کی قتم میں ڈرتا ہوں کہ اب تو اس میں کوئی ایک بھی داخل نہ ہوسکے گا۔

الله تعالی نے فر مایا کہ اب جہنم کی طرف جاؤ اور دیکھو میں نے جہنم والوں کے لئے کیا تیار کیا ہے؟

۔ یہ یہ ، (جباے جاکردیکھیں گے ) تووہ او پرینچا پنے آپ پر چڑھی ہو کی تھی تووہ اللہ عزوجل کی طرف لوٹ آئے اور عرض کیا: -

> مجھے آپ کے غلبہ قدرت کی شم جو بھی اس کا سنے گا کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا۔

تو الله تعالی نے اس کے متعلق تھم فر مایا کہ خواہشات میں حجیب جاؤ اور حضرت جبرائیل سے فر مایا کہ اب جاؤ جب وہ لو نے تو دیکھ کرعرض کیا: -جبرائیل سے فر مایا کہ اب جاؤ جب وہ لو نے تو دیکھ کرعرض کیا: -مجھے آپ کے غلبہ قدرت کی شم اب تو مجھے ڈرلگتا ہے کہ کوئی ایک

جھے آپ کے غلبہ فدرت کی عم آب تو بھے ڈرللیا ہے کہ تو ی ایک بھی اس سے نجات نہ یا سکے گا بلکہ اس میں داخل ہوجائے گا۔

(مسند احمد، ابودائود، ترمذی)



# حضور المناكى حورول سے ملاقات اور گفتگو

حضرت وليد بن عبده فرماتے ہيں كہ جناب رسول الله ﷺ نے حضرت جبريل عليه السلام سے فرمايا: -

ياجبريل قف بى على الحور العين، فاوقفه عليهن، فقال: من انتن؟ فقلن نحن جوارى قوم كرام حلوا فلم يظعنوا، وشبوا فلم يهرموا ونقوا فلم يدرنوا

حسادى الارواح ص٣٠٣ بسحوالسه ليث بسن مسعد ، صفة السجسنة ابسن ابسى الدنيسا (٢٩٣) تفسير ابن جرير ،طبرى (١٠٢/٢٤) صفة الجنه ابن كثير ص١١٣)

اے جرائیل النظی بھے حور عین کے پاس لے چلو! تو حضرت جرائیل حضور بھیکو ان کے پاس لے جلو! تو حضرت جرائیل حضور بھیکو ان کے پاس لے گئے تو آپ نے ان سے بوچھاتم کون ہو؟

انہوں نے عرض کیا ہم بڑی شان والے حضرات کی گھر والیاں ہیں، جو (جنت میں) داخل ہوں گے اور نکالے نہیں جائیں گے۔ جوان رہیں گے، بھی بوڑھے نہ ہوں گے، صاف ستھرے رہیں گے بھی میلے کچیلے نہ ہوں گے۔



### بيرحورين كيسے كيسے حيموں ميں رہتی ہيں

حضرت السبى بن ما لك فر مات بي كه جناب رسول الله بي في ارشاوفر مايا: لما اسرى بى دخلت الجنة موضعا يسمى البيدخ عليه حيام الولو والزبرجد
الاخضر والياقوت الاحمر فقلن السلام عليك يارسول الله قلت ياجبريل!
ماهذا النداء؟ قال هؤلاء المقصورات في خيام يستاذنون ربهن في السلام
عليك فاذن لهن فطفقن يقلن: نحن الراضيات فلا نسخط ابدا، نحن
الخالدات فلا نظعن ابدا، وقرأ رسول الله عليه حور مقصورات في الخيام
البعث والنشور (٣٤١) درمنور (٢١/١١) اتحاف السادة المتقين (١٠ / ٣٣٥) بحواله ابن مردويه

جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں جنت میں ایک جگہ پر داخل ہوا، جس کا نام (نہر) بیدخ تھا، اس پرلؤلؤ، زبر جدخصر اوریا قوت احمر کے خیمے نصب تھے۔ ان (میں رہنے والی حوروں) نے کہا: -

السلام علیک یارسول الله (اے اللہ کے رسول! آپ پرسلام ہو)
میں نے یو چھااے جرائیل النظامی ہے کن کی آ واز تھی؟ انہوں نے فر مایا: یہ وہ حوریں
ہیں جو خیموں میں رکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے رب تعالی ہے آپ کوسلام کہنے
کی اجازت طلب کی اور اللہ تعالی نے ان کو (اس کی) اجازت عطاء فر مائی ہے۔
پھر وہ حوریں جلدی سے بول پڑیں: ہم راضی رہنے والی ہیں (اپنے خاوندوں پر) بھی ناراض نہ ہوں گی۔ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، بھی (جنت سے) فاوندوں پر) بھی ناراض نہ ہوں گی۔ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، بھی (جنت سے) کالی نہ جا کیں گی۔ پھر جناب رسول اللہ کھی نے یہ آیت تلاوت فر مائی ......



# جنتی خواتین کے حسن کی جامع حدیث

عن ام سلمة قالت: يارسول الله اخبرني عن قول الله تعالى (حورعين) قال: (بيض ضخام شقر العيون الحوراء بمنزلة جناح النسر) قلت: يا رسول الله فاخبرني عن قوله: (كانهن الياقوت والمرجان) قال: صفاء هن كصفاء الدر الذي في الاصداف والذي لاتمسه الايدي) قلت: فاخبرني عن قوله: (كانهن الياقوت والمرجان) قال: صفاء هن كصفاء الدر الذي في الاصداف والذي لاتمسه الايدي، قلت: فاخبرني عن قوله: (كانهن بيض مكنون) قال: (رقتهن كرقة الجلد التي في داخل البيضة، ممايلي القشر) قلت: يارسول الله، فاخبرني عن قوله: (عرباً اترابا) قال: (هن اللواتي قبضهن الله عجائز في الدنيا رمصاء شمطاء خلقهن الله بعد كبر فجعلهن عذارى قال: عرباً معشقات محببات، اتراباً على ميلاد واحد، قلت : يارسول الله عَلَيْكُ انساء الدنيا افضل ام حور العين؟ قال: (نساء الدنيا افضل من الحور العين ، كفضل الظهار على البطانة) قلت: يارسول الله وبم ذلك؟ قال: (بصلاتهن وصيامهن لله، البس الله تعالى وجوههن النور، واجسادهن الحور، بيض الالوان، خضر الثياب صفر الحلى مجامر هن الدر وامشاطهن النهب يقلن: الانحن الخالدات، فلا نموت ابدأ الانحن الناعمات فلانباس ابدأ الانحن المقيمات فلانظعن ابدأ الاونحن الراضيات،

فلا نسخط ابداً ، الا نحن المقيمات فلا نظعن ابدا ، الا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا ، طوبى لمن كناله و كان لنا) قلت : يارسول الله المراة تتزوج الزوجين ، او الثلاثة او الاربعة في الدنيا تموت فتدخل الجنة ، ويدخلون معها من يكون زوجها منهم ، قال انها تخير ، فتختار احسنها خلقا فتقول : يارب ، ان هذا كان احسنهم خلقاً في دار الدنيا فزوجنيه اياه فقال : يا ام سلمة ذهب حسن الخلق بخيرى الدنيا و الآخرة)

صفة الجنة ابن ابى الدنيا (۲۹۳) البدور السافره (۲۰۲۱) صفة الجنة نعيم (۳۸۱) درمنثور ۳۳/۲ سبحواله ابن ابى حاتم حادى الارواح ص۳۰۳ ترغيب وترهيب (۵۳۵/۲)

ام المومنین حضرت ام سلمه فر ماتی میں که میں نے عرض کیا یارسول الله! الله! الله تعالیٰ کے ارشاد حور عین کے متعلق مجھے کچھوضا حت فر مائیں؟ آپ ﷺ نے فر مایا: -

گوری گوری، بھرے ہوئے جسم والی، گل لالہ کے رنگ کی آئکھوں والی، اپنے حسن کی لطافت اور رفت جلد سے نظر کو جیران کردینے والی گدھ کے پر کی طرح (لمبے بالوں والی) آئکھوں کی خوبصورت بلکوں والی کوحور عین کہتے ہیں۔

حضرت امسلمه رضي في عرض كيا آپ مجھ .... كانهن الياقوت و الموجان ..... كي تفيير بيان فرما ئيں۔ آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا: -

یہ رنگت میں اس موتی کی طرح صاف شفاف ہوں گی جوسیپوں میں ہوتا ہے اور جس کو ہاتھوں نے نہیں چھوا ہوتا ہے۔

#### خشور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے حصور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے حصور بھی کے بیان کردہ سے واقعات

میں نے عرض کیا آپ جمھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد .....کانھیں ہیسے مکنون .....کی تفسیر بیان فرما کیں۔ آپ نے ارشاد فرمای:۔

ان کی رفت اور لطافت انڈے کے اندر کے چپلکے کی طرح ہوگی جو باہروالے (موٹے) چپلکے کے ساتھ ہوتا ہے۔
میں نے عرض کیایا رسول اللہ آپ جمھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد .....و عدوا اللہ آپ جمھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا:۔

اتو ابا ..... کے متعلق بیان فرما کیں ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا:۔

یچو مجرا ہم اربتا تھا اور سرکے بال سفید ہوگئے ، اللہ تعالیٰ ان کو بوھا ہے کے بعد دوبارہ تخلیق فرما کیں گے اور ان کو کنواریاں کردیں گے ۔ارشاد فرمایا کہ عدوالیاں ہوں گی ۔ اتسو ابا خاوندوں ہے ) عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی ۔ اتسو ابا ایک ہی عمریہ ہوں گی۔

میں نے عرض کیا: کیاد نیا کی عور تیں افضل ہوں گی یا حور عین؟ ارشاد فر مایا: د نیا کی عور تیں حور عین سے افضل ہوں گی۔ جیسے ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ یہ کیوں؟ (افضل ہوں گی) ارشاد فر مایا: -

یہزانہ کہیں گی

الانحن الخالدات فلانموت ابدا الانحن الناعمات فلانباس ابدا الانحن المقيمات فلا نظعن ابدا الا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا طوبى لمن كناله وكان لنا

سن لوا ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ، بھی نہیں مریں گی۔ ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں بھی خستہ حال نہ ہوں گی۔ سن لوہم خستہ عالی نہ ہوں گی۔ سن لوہم (اپنے خاوندوں پر) راضی رہنے والی ہیں بھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لئے جس کے لئے ہم ہیں اور وہ ہمارے لئے ہے۔
میں نے عرض کیا: -

یارسول اللہ! ایک عورت (یکے بعد دیگر ہے) دوخاوندوں سے یا تین سے
یا جیار سے دنیا میں شادی کرتی ہے اور مرجاتی ہے، پھروہ جنت میں داخل ہوتی ہے
اور اس کے (دنیا کے) خاوند بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں، ان
میں سے اس عورت کا خاوند کون ہے گا؟

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا اور وہ ان خاوندوں میں سے زیادہ اخلاق والے کو منتخب کرے گی اور عرض کرے گی اے رب! بیشخص باقی خاوندوں سے زیادہ ونیا میں اچھے اخلاق والا تھا۔ آپ اس سے میری شادی کردیں۔ پھر آنخضرت ﷺ نے فرمایا: اے ام سلمہ! حسن اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کوساتھ لئے ہوئے ہے۔



### شيطان حضرت حواالعَليْ الله كيمامن

حفرت سمره رضى الله عند فرمات بين كه جناب رسالت آب على في ارشاد فرمايا: لَمُمَا وَلَدُتَ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا اِبُلِيْسُ وَكَانَ لَا يَعِيْشُ لَهَا
وَلَدٌ فَقَالَ سَمِيهِ عَبُدَ الْحَارِثِ فَانَّهُ يَعِيشُ فَسَّمَتُهُ عَبُدَ
الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَامْرِهِ

(مسند احمد)

حضرت حواء النظیلانے جب بچہ جناتو ابلیس آپ کے گردگھو ما، کیونکہ آپ کا کوئی بچہ زندہ نہ رہتا تھا۔ شیطان نے کہا آپ اس کا نام عبد الحارث رکھ دوتو یہ فوت نہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا اور زندہ رہا۔ آپ نے یہ کام شیطان کے القاء اور اس کے کہنے سے کیا تھا۔

بعد میں جب حضرت آ دم کومعلوم ہوا تو انہوں نے بتلایا کہ وہ تو ہمارادشمن شیطان تھا، جس نے بیچر کت کی تھی ، چنانچہ اس کے نام کو بدل دیا گیا۔





# شيطان نے حضرت ذكر يا التَكْنِينَ كوكسِ قُلْ كرايا

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آنخضرت اللہ کو آسان پر دیکھا آپ نے ان گئی آپ اللہ کو آسان پر دیکھا آپ نے ان کوسلام کیا اور فر مایا اے ابویجی !اپ قتل کا واقعہ تو سنا کیں کیسے پیش آیا تھا؟ اور آپ کو بنی اسرائیل نے کیوں قتل کیا تھا؟

انہوں نے فرمایا: اے محمد (ﷺ)! یکیٰ اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ نیک تھا۔ان میں زیادہ خوبصورت اور چہرہ والا بھی تھا اور وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

#### وَكَانَ سَيِّدًا وَّحُصُورًا

(اوروه دین کامقتدا ہوگااورلڈت نفس کو بہت رو کنے والا ہوگا)

چنانچہ بنی اسرائیل کے باوشاہ کی بیوی اس کی خواہش کر بیٹھی۔ یہ عورت زنا کارتھی اس نے بیخی القلیلی کو بچایا اور اس نے بیخی القلیلی کو بچایا اور کیے القلیلی کو بچایا اور کی القلیلی رک گئے اور اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔

تواس نے بیخی کوتل کرنے کا پختدارادہ کرلیا بیلوگ ہرسال ایک عید منایا کرتے تھے اور بادشاہ کی بیمادت تھی کہوہ جب وعدہ کرتا تھا،تو نہتو اس کےخلاف کرتا تھااور نہ جھوٹ بولتا تھا۔

چنانچہ بیہ با دشاہ عبد کے لئے روانہ ہوا تو اس کی ملکہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کورخصت کرنے لگی ، تو با دشاہ حیران ہو گیا ، کیونکہ ملکہ نے ایسا بھی نہیں کیا تھا جب وہ اس کورخصت کرچکی ۔

#### شنور ﷺ کے بیان کردہ سچوا قعات کی دھی ہے گائی کی کھی ہے کہ اس کے اللہ کا کھی کہ اس کے دانعات کی دھی ہے گائی کہ

با دشاہ نے کہا : مجھ سے مانگو (آج) جو بھی مانگوگی دوں گا۔

ملكه نے كہا : ميں تو يحيٰ بن زكر يا العَلَيْع كا خون مانكى ہوں۔

بادشاه نے کہا : کھاور مانگو۔

ملکہ نے کہا : میں تو یہی مانگتی ہوں۔

بادشاه نے کہا : اچھااس کا خون تجھے بخشا۔

پھراس نے بینی الطبی کے پاس کچھ بہادر روانہ کئے۔ بینی الطبی اس وقت اپنی محراب میں نماز میں مصروف تھے اور میں بھی اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ چنا نچہ آپ کوایک تشتری میں ذکح کر دیا گیا اور ان کے سراورخون کو ملکہ کے بیش کر دیا گیا۔ آپ کوایک تشتری میں ذکح کر دیا گیا اور ان کے سراورخون کو ملکہ کے بیش کر دیا گیا۔ آخضرت بھی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کے صبر کی کیا حالت تھی ؟ حضرت زکر ما الطبی نے فر ماما: -

میں نے اپی نماز نہیں توڑی تھی ، جب یکیٰ کا سرمبارک اس کے پیش کیا گیا اور اسکے سامنے رکھا گیا (تووہ بہت خوش ہوئی) لیکن جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس با دشاہ کوشا ہی خاندان اور حشم وحذم سمیت زمین میں دھنسایا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا: -

> زكريا العَلَيْيُن كا خداز كريا العَلَيْن كَى خاطر غضب ناك ہوا ہے۔ آؤ ہم اپنے بادشاہ كى خاطر غصه ميں آكرز كريا العَلَيْن كُوثل كرديں۔

چنانچہوہ میرے قتل کرنے کو تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور میرے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو میں ان سے بھاگ نکلا۔ ابلیس ان کے آگے آگے تھاوہ ان کومیری خبر دے رہا تھا۔ جب میں ان سے ڈرگیا کہ اب میں ان کوعا جزنہیں کرسکتا تو میں نے درخت کوآ واز دی ، تو درخت نے کہا:

> میرے اندرآ جا کیں چنانچہوہ بھٹ گیا اور اس دوران درخت www.besturdubooks.net

### حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی دھی ہے کہا گاگا گاگا ہے۔

(جھے اپنے اندر چھپاکر) مل گیا اور میری چاور کا ایک کنارہ
درخت ہے باہررہ گیا۔
جب بنی اسرائیل پہنچ تو ابلیس نے کہا: تم نے دیکھانہیں وہ اس درخت میں گس گیا ہے؟ بیاس کی چاور
کا کنارہ ہے، وہ اس میں اپنے جا دو کے ذور سے داخل ہوا ہے۔
انہوں نے کہا ہم اس درخت کوآگ میں جلائیں گے، ابلیس نے کہا: د بلکہ تم اس کوآرا سے دو کھڑ ہے کردؤ'
چنا نچہ مجھے درخت سمیت آرہ کے ساتھ کھڑ ہے کھڑ ہے کردیا گیا۔





# د نیامیں واپس بلٹنے کی دعا

عَنُ آنَس رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الرّبَ الرّ جُلِ مِنُ اللهِ عَلَيْكَ وَجَدُت مَنْ لِلكَ اللهُ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدُت مَنْ لِلكَ عَشَرَ مَرّاتٍ لِمَا يَرَى السَّأَلُكَ أَنْ تَرُدّنِى إلَى الدّنيَا فَأ قُتَلَ فِى سَبِيلِكَ عَشَرَ مَرّاتٍ لِمَا يَرَى مِنُ فَضُلِ الشّهَادَةِ ، قَالَ : وَيُؤْتَى بِالرّجُلِ مِنُ اَللّهِ النّارِ ، فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ : مِنْ فَضُلِ الشّهَادَةِ ، قَالَ : وَيُؤْتَى بِالرّجُلِ مِنُ اَللّهِ النّارِ ، فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدُت مَنْ لِلكَ ؟ فَيَقُولُ : أَ رَبّ شَرّ مَنْ لِل فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ : فَعَلُ اللهُ مَنْ فَعُلُ عَنْ مُ فَيَقُولُ : كَذَبُت قَدُ سَأَ اللّهُ لَهُ عَنْ فَوْلُ : كَذَبُت قَدُ سَأَ لَتُكُ دُونَ ذَلِكَ فَلَمُ تَفْعَلُ

(مستسفرك حاكم ، كتاب الجهاد ٢/ ٨٥ ،نسساني ،كتساب الجهاد ،باب ما يتمنى اهل الجنة، مسند ابو عوانه ،كتاب الجهاد ، باب بيان ثواب الشهيد الذي يقتل في سبيل الله )

حفرت انس الله بيان كرتے بين كهرسول الله بيلانے فرمايا: -

(قیامت کے دن) ایک جنتی آ دمی کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گئے اے ابن آ دم! تو نے ( جنت میں ) اپنا مھکانہ کس طرح کا بایا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا: -

اے میرے پروردگار! بہترین پایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فر ما کمیں گے (مجھ سے مزید کچھ) مانگ اور خوا ہش وتمنا اور آرز وکر یو (اس سنہری پیشکش کے موقعہ پر)وہ عرض کرے گا:-(یارب!) مجھے دنیا میں واپس بھیج ، تا کہ میں دس بار تیرے رائے میں (کائٹروں سے لڑتے ہوئے) قبل (شھید) کیا جاؤں۔

### و حضور بھی کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں بھی کے بیان کردہ سے واقعات کی دھوں بھی کا بیان کردہ سے واقعات کی دھوں کا بیان کردہ سے واقعات کی دھوں کی دھوں

یہ خواہش وہ اس لئے کرے گا کہ (بچشم خویش) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادت کی فضیلت (قدرومنزلت) دیکھ چکا ہے۔

رسول الله على فرمايا: -

ایک جہنمی آ دمی کوبھی لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے:-اے ابن آ دم! تو نے (آگ میں) اپناٹھ کا نہ کس طرح پایا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا:-

اے میرے رب! (آگ میں میرا) بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھراللہ تعالیٰ اس ہے کہیں گے:-

کیا تو اس (ذلت ورسوائی سے چھٹکارے) کے بدلے زمین کے بھرائی کے برابرسونا دے گا؟ (تاکہ تجھے اس عذاب سے نجات مل جائے)

تووہ عرض کرے گاہاں! تواللہ تعالیٰ فرمائیں گے:-

جھوٹ بولتا ہے میں نے تو اس چیز سے بھی (بہت) کم کا مطالبہ تجھ سے کیا تھالیکن تو نے وہ (مطالبہ پورا) نہ کیا۔





# حضور بها كامبارك مجزه

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رضى الله تعالىٰ عنه قَالَ :

وَاللّٰهِ الَّذِى لَا اِلْهَ اِللهَ اِللهَ اللهَ وَ اِنْ كُنتُ لِاعْتَمِدُ بِكَبَدِى عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدُ قَعَدُتُ الْجُوعِ وَلَقَدُ قَعَدُتُ الْجُوعِ وَلَقَدُ قَعَدُتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيُقِهِمُ الَّذِى يَخُرُجُونَ مِنهُ فَمَرَّ اَبُوبَكِرِ فَسَالُتُهُ عَنُ آيَةٍ مِّنُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِى يَخُرُجُونَ مِنهُ فَمَرَّ اَبُوبَكِرِ فَسَالُتُهُ عَنُ آيَةٍ مِّن كَتَابِ اللّهِ مَاسَأَلُتُهُ اللّا لِيشبِعنىٰ فَمَرَّ وَلَمْ يَفُعَلُ ثُمَّ مَرَّبِى عُمَرُ فَسَأَلُتُهُ عَنُ آيَةٍ فِى كِتَابِ اللّهِ مَاسَأَلُتُهُ اللّا لِيشبِعنىٰ فَمَرَّ وَلَمْ يَفُعَلُ ثُمَّ مَرَّبِى النّبِي اللّهِ مَاسَأَلُتُهُ اللّا لِيشبِعنىٰ فَمَرَّ وَلَمْ يَفُعَلُ ثُمَّ مَرَّبِى النّبِي اللّهِ فَتَبَسَمَ حِينَ رَانِي وَعَرَفَ مَافِى نَفُسِى وَمَافِى وَجُهِى

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فر ماتے ہیں: -

اس الله کی قتم! جس کے سواکوئی النہ ہیں ہے، مجھے اتنی بھوک لگی تھی، جس کی وجہ سے میں پیٹ کے کی وجہ سے میں پیٹ کے سہارے سینے کے بل زمین پر پڑار ہتا تھا۔

ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایسے رائے پر بیٹھ گیا جو کہ ہر فرد کی گزرگاہ تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس چل کرآئے ۔ میں نے ان سے ایک آیت کامفہوم طلب کیا، جواللہ تعالیٰ کی کتاب سے تھی۔

میرے سوال کرنے کی وجہ صرف اور صرف بھوک تھی ، تا کہ ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ لیکن وہ نہ سمجھ سکے ۔تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ میرے پاس سے گزرتے ہیں۔ ان سے بھی اس آیت کامفہوم طلب

#### خشور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ

کیا تا کہ وہ سمجھ کر مجھے کھانا کھلا دیں ۔لیکن وہ بھی سوال کا مطلب نہ سمجھ سکے آخر وہ بھی چلے گئے۔

آخر میں رسول اللہ ﷺ کا ادھر ہے گز رہوا۔انہوں نے جونہی مجھے دیکھامسکرادیئے، اوران کو پیتہ چل گیا کہ میر نفس اور چبرے کے اثر ات کیا بتاتے ہیں۔

رسول الله ﷺ : اے ابو ہریرہ (پیلقب بھی رسول الله ﷺ کے بکار نے برمشہور ہوا۔

ابو جريره : لَبَيْكَ يَارَسُو ل الله ، .... يارسول الله آپكاتهم كاتهم ماروش دل ما شاد

رسول الله ﷺ: اَلْحِقْ ....ميرے ساتھ ملو۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ پئے گھر کی طرف جاتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ابو ہریرہ کو بھی داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ گھر میں ایک دودھ کا بیالہ دیکھتے ہیں۔

رسول الله : مِنُ أَيْنَ هَلْذَا اللَّبَنِّ .....يدوود هكهال ع آيا ع؟

گھروالے: یدوودھ کا پیالہ فلاں آ دمی یاعورت نے آپ کوبطور

ہدیہ بھیجا ہے۔

رسول الله : اعابو جريره!

ابو ہریرہ : اے اللہ کے رسول میں حاضر خدمت ہوں ، فرما ہے۔

رسول الله : تم جاؤاورابل صفه کومیری طرف ہے دعوت دے دو۔

اور اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، یہ وہ لوگ تھے جومسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، اپنے اہل و مال کی طرف توجہ نہ دیتے تھے۔ اپنے اہل و مال کی طرف توجہ نہ دیتے تھے اور نہ کسی اور کے پاس جا کررہتے تھے۔

#### و منور الله کے بیان کردہ ہے واقعات کے میان کردہ ہے واقعات کردہ ہے واقعات کے میان کردہ ہے وا

جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو نوراً صفہ والوں کی طرف بھیج دیتے۔رسول اللہ ﷺ صدیتے ہے کھی نہ تناول فرماتے۔ جونہی صدقہ آتا آپ چبوترے والوں کی طرف بھیج دیتے۔رسول اللہ ﷺ صحابہ کی طرف سے ہدیہ بھے کر بھی بھی ساتھ بھی جاتے تھے۔ یہن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دودھ کم ملنے کی یہ بیثانی لگالیتے ہیں۔

ابو ہریرہ ﷺ دل میں کہتے ہیں یہ اہل صفہ کا اس دودھ میں کیا حق ہے؟ حالانکہ زیادہ میراحق ہے۔جس کواتن بھوک گئی ہے۔ جا ہیے تو یہ تھا کہ یہ دودھ مجھے دیا جاتا میں بی کر بھوک سے پیدا ہونے والی کمزوری کودور کرتا۔

میرے لئے اس دودھ سے کیا بچے گا؟ کوئی امیدنظر نہیں آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت بھی ضروری اور مقدم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اہل صفہ کو دعوت دیتے ہیں، سب متوج ہوتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ ان سب کوا جازت دے دیتے ہیں رسول اللہ اسلامی اے ابو ہریرہ!

ابو ہریرہ : اے اللہ کے رسول تھم فرما ہے۔

رسول الله : ابو ہریرہ! تم ایسا کرو کہ بید دو دھ کا پیالا پکڑ کر سب کو باری باری دو دھ بلاؤ۔

حضرت ابوهریر ہُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور باری باری ایک ایک آ دمی کو بلانا شروع کر دیتے ہیں، ایک آ دمی کو دیتے ہیں، جب وہ اچھی طرح سیر ہوجا تا، تو پھر دوسرے پہلو میں ہیٹھے آ دمی کو پیالہ پکڑاتے ہیں۔

آخرسب کے سب مہمانان اسلام سیر ہوگئے۔ یہاں تک ابوھریر ہ وہ وہ کا پیالہ رسول اکرم ﷺ کی طرف بڑھا تے ہیں۔قوم کی حالت سے ہے کہ سب کے سب اپنی بھوک مٹا چکے ہیں۔ نبی کریم ﷺ بیالہ پکڑتے ہیں، پھر دوبارہ ابوھریر ہ کے ہاتھ

پرر کودیتے بیل کہ جب آنخضرت ﷺ نے ہاتھ پر بیالہ رکھا (سرمکین آنکھوں سے) آنخضرت ﷺ ابوھریر ہ کی طرف دیکھ دیکھ کرمسکر ارہے تھے۔

رسول الله : الا الله عربيرة!

ابو ہرریہ : یارسول الله میں حاضر ہوں۔

رسول الله : اب تو ابو ہر نریہ میں اور تو باقی رہ گئے ہیں۔

ابوہریہ : اے اللہ تعالی کے محبوب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے

رسول الله : اے ابو ہریرہ! ینچے بیٹھ جاؤ۔ اوراس دودھ کے پیالہ کو

شروع کردو۔

چنانچ حضرت ابو ہریرہ کے نئے بیٹھ کردودھ کو پینا شروع کردیتے ہیں۔ ابو ہریرہ اور دھ خوب سیر ہوکریتے ہیں۔ دودھ خوب سیر ہوکریتے ہیں جب اکتاجاتے ہیں پھربس کردیتے ہیں۔

رسول الله : اے ابو ہریرہ او جر دودھ ہو۔

چنانچہ حضرت ابو ہر رہ مجمر دو دھ کے پیالے کومنہ سے لگا لیتے ہیں۔اور پینا شروع کردیتے ہیں۔رسول مکرم ﷺ ہار ہارابو ہر رہے کو بیالہ ہٹانے پر فرماتے ہیں

(اشرب،اشرب)اے ابو ہریرہ دودھ باربار پو۔

ابو ہرریہ : نہیں نہیں یا رسول اللہ ﷺ اللہ کی قتم! جس نے آپ کو

برحق نبی مبعوث فرمایا ہے اب تو میرے پاس مزید

دود هسانے کی منجائش ہیں ہے

رسول الله : اچھا پھر دودھ مجھے پکڑاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ اگرم کے کو دودھ پیش کرتے ہیں، آپ اللہ کی حمد بیان فرماتے ہیں، آپ اللہ کی حمد بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا نام لے کر سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بچا کچا دودھ (رحت دوعالم) پینا شروع کردیتے ہیں۔ (صحح بعدی ۱۷۹)

www.besturdubooks.net



## جنت اوردوزخ كافيصله

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ بنی اسرائیل میں دوآ دمی تھے۔ جن کی آپس میں بھائی بندی تھی۔ ان میں سے ایک گنہگارتھا اور دوسراعبادت گزار۔ سیسی میں بھائی میں سے ایک سیسی کنہگارتھا اور دوسراعبادت گزار۔

عبادت گزار گنهگار کو ہمیشہ گنا ہوں پر تنبیہ کرتا رہتا تھا کہ تو گنا ہوں سے باز آجا۔ بیسلسلہ چلتار ہاحتیٰ کہ ایک دفعہ عبادت گزار نے پھرایک گناہ پراس کو تنبیہ کی کہ تو گناہ سے باز آجا۔ اس پراس گنهگار نے اس عبادت گزار کو جواب دیا کہ کیا اللہ نے تجھے بھے برگران مقرر کررکھا ہے؟ تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دے۔

اس کے جواب میں عبادت گزار نے اس کو کہا کہ اللہ کی قتم اللہ سختے نہیں بخشے گا۔ یا شاید میے کہا کہ اللہ مختبے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔

الله تعالیٰ نے دونوں کی روحوں کو قبض کرلیا۔ اور مرنے کے بعد دونوں کی رب العالمین کے حضور پیشی ہوئی۔اللہ رب العزت نے عبادت گزارے پوچھا کہ کیا تجھے میری ملکیت پر قدرت ہے؟

(یعنی کیاکسی کو جنت یا دوزخ میں داخل کرنا تیرے کم کے تابع ہے؟)

اور گنہگار سے فرمایا کہ چل تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہوجا اور دوسر سے عبادت گزار کے متعلق کم فرمایا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی عبادت گزار کے متعلق کم فرمایا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قشم اس نے ایک ایسی بات کہددی جس نے اس کی دنیا واتخرت بربا دکرڈ الی۔ (دواہ ابو دائود کمافی جمع الفوائد جس سے سمسی) ابن جریر نے حضرت ابوالجوزاء سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ابن جریر نے حضرت ابوالجوزاء سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں

تیرہ سال تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتا جاتا رہا۔ مجھے جب بھی کوئی قرآن مجید میں پوچھنے کی ضرورت درپیش ہوتی تو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بوچھ لیا کرتا تھا۔ اور میرا قاصد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کے لئے جایا کرتا تھا۔ چنا نچہ میں نے بھی بھی نہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کواور نہ ہی کسی عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں فلال گناہ کونہیں بخشوں گا۔ (المدرالمنور ۱۹۹۲)

الله تعالیٰ کی رحمت کے ایسے انو کھے اور نرالے انداز پڑھ کر بے ساختہ یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہا ہے۔ کا جا ہتا ہے کہا ہے کہا ہے کہ جا کہ ا

تیری بے نیازی کا میں شکوہ کرنہیں سکتا مجھے اپنی ہی محبت میں بے رخی نظر آتی ہے



#### خشور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کے محتوال کھی کا کھی کا کھی ہے کہا کے کہا کہ کھی کہا ہے کہ کھی کہا تھا گھی کہ ا

# الله كاابل جنت اور دوزخ سے خطاب

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دوزخ والوں کو پوچھا جائے کہ دنیا میں جتنے ریت کے ذریے ہیں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوجا کیں .....ہم تو صرف کوہاٹ کی ریت کے ذریے ہیں ساری دنیا کے اور یوں کہا جارہا ہے: 
پوری دنیا میں جتنے ریت کے ذریے ہیں استے سال تہہیں دوزخ میں رکھا جائےگا اور پھر تہہیں معاف کر کے نکال دیا جائے گا تو سارے دوزخ والے خوش ہوجا کیں گے اور اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ ساری دنیا میں ریت کے جتنے والوں سے یوں کہا جائے کہ ساری دنیا میں ریت کے جتنے ذریے ہیں استے سال تہہیں جنت میں رکھ کرنکال دیا جائے گا تو مدارے دونے بیٹھ جا کیں گے۔

لیکن نہ یہ لکیں گے اور نہ وہ لکیں گے ، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے بوجھے گا یَآ اَهُلَ الْجَنَّةِ ....اے جنت والو!

وہ کھیں گیے : لَبَیْکَ رَبَّنَا وَسَعُدَیْکَ .....یااللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی فرمائیں گئے: کُمُ لَبِثُتُمُ فِی اللاَرُضِ عَدَدَ سِنِیْنَ .....ونیا میں کُنی زندگی گزار کرآئے ہو۔

وہ کہیں گے : یَوُمًا اَوُ بَعُضَ یَوُمِ .....یااللہ ایک دن گزاراتھا۔ اور پچھ کہیں گے ایک دن کہاں گزاراتھا آ دھا ہی دن گزراتھا۔ حالانکہ کوہا ہیں ستر سال گزر گئے لیکن اس وقت کہیں گے آ دھا ہی دن گزراتھا۔

تواللہ تعالی فرما کیں گے: نِعُمَ اسْتَحَرُتُمُ .... شاباش! بہت اچھا سودا کیا تم نے۔
نے ، بڑی اچھی تجارت کی تم نے۔
رَحُمَتِیُ وَ کَرَامَتِی وَ جَنْتِیُ خُلِدِیُنَ فِیْهَا
تم نے میری رحمت کوخریدا میری مہمان نوازی کوخریدا۔ میری
جنت کوخریدا۔ ابتم مہمان اور میں میز بان ابتم بھی نہیں نکل
سکتے۔ اگر موت ہوتی تو یہ سب خوشی سے مرجاتے ، لیکن موت
سکتے۔ اگر موت ہوتی تو یہ سب خوشی سے مرجاتے ، لیکن موت

مرچکی ہے۔

يجرالله فرمائكًا: يآهلَ النَّار ....ا عدوز خوالو!

وه کہیں گے : لَبَیْکَ رَبَّنَا وَسَعُدَیْکَ .... یا اللہ مم حاضر ہیں۔

الله تعالى كم المنتُهُ في الله وضي عَدَدَ سِنِينَ ..... بولو! تم

دنیامیں کتنارہ کرآئے ہو؟

وہ کہیں گے : یَوُمًا اَوُ بَعُضَ یَوُمِ .....یا اللہ ایک دن گزاراتھا۔ اور کچھ کہیں گے آ دھادن گزاراتھا۔

اور قوم عاد بولے گی آدھا دن گزاراتھا، وہ قوم عاد جونونوسوسال زندہ رہتے تھے، تین سوسال میں بالغ ہوتے وہ بھی کہیں گے یا اللّٰد آدھا دن گزاراتھا۔

الله تعالی فرما کیں گے: بنس مَااسْتَ جَرُتُمْ فِی یَوْمِ اَوْ بَعُضَ یَوْم .....

لعنت ہے تم پر ....بنس مَااسْتَجَرُتُمُ کامرادی
ترجمہ کررہا ہوں ،لعنت ہے تم پر کیا سودا کر کے آئے ہو
جیسے کہ آپ کا کوئی نوکر نقصان کا سودا کر دے تو کیسے اس کوڈ انٹا جا تا ہے۔ تو اللہ ان

سے کہ ا پ ہ وی و تر مصان ہ مودا ترد ہے و سے اس ودا ان جا یا ہے۔واللدان سے کہدر ہائے مصی شرم نہ آئی۔

#### خ حضور بھے کے بیان کردہ ہے واقعات کے حضور بھے کے بیان کردہ ہے واقعات

تمہیں ہوش نہ آیا صرف آ دھے دن کی لذت کے لئے تم نے کیا کیا؟ اب دیکھر ہے ہوتم نے کیا کیا؟ اب دیکھو ہوتم نے کیا کیا؟ ..... ما اصبر هم علی النار ..... کیا کہنے تمھارے مبر کے، دیکھو توسہی کیا کرکے آئے ہو۔

.....غضبی و سنحطی و نار جھنتم ..... تم نے میرے غصے کوخریدا اور میرے غضب کوخریدا اور دوزخ کی آگ کوخریدا، جاؤ! اب تم ہمیشہ کے لئے اس میں رہوگے، کوئی تہمیں نہیں نکالے گا۔

اگرموت ہوتی تو یغم سے مرجاتے ،کیکن وہ نہ مریں گے اور نہ بیمریں گے۔ میرے بھائیواور بہنو!

یہ ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں سب کا اجتماعی اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بجیں، دنیا کے دکھوں سے بھی بجیں، یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ فضرورت ہے، اور عذاب آخرت سے بچنااس سے بھی بڑی ضرورت ہے۔





### شہید سے اللہ تعالیٰ کی براہ راست ملاقات

اَلاَ أُخْبِرُكَ؟ مَا كَلَّمَ اللَّهُ اَحَدًا قَطُّ اِلَّا مِن وَّرَآءِ حِجَابٍ وَاِنَّهُ كَلَّمَ الاَ أُخْبِرُكَ؟ مَا كَلَّمَ اللَّهُ اَحَدًا قَطُّ اِلَّا مِن وَّرَآءِ حِجَابٍ وَاِنَّهُ كَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ سَلُنِي أُعْطِكَ قَالَ اَسْنَالُكَ اَنُ أُرَدُّ اِلىَ الدُّنيا فَاقْتَلَ ثَانِيَةً فَقَالَ الرَّبُ عَزَّوجَلً إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي إِنَّهُمُ اِلْيُهَا لَا يَرُجِعُونَ فَاقْتَلَ ثَانِيَةً فَقَالَ الرَّبُ عَزَّوجَلً إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي إِنَّهُمُ اِلْيُهَا لَا يَرُجِعُونَ

(الترمذي، كتاب التفسير ١٠ ١٠، ابن ماجه في المقدمة، باب فيما انكرت الجهمية ١٩٠، حاكم ٣٠٣/٣)

کیا میں تجھے نہ بتاؤں؟ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات کی تو پردے کی اوٹ میں کی اور تیرے باپ سے اللہ تعالیٰ نے آ منے سامنے بات کی ہے اور فر مایا: سوال کر میں تجھے دوں گا۔اس نے عرض کیا: -

میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تا کہ میں

دوسری مرتبہ تیرے راستے میں شہید ہوجاؤں۔

تواللہ تعالی نے فرمایا کہ بیہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ کسی نے نہیں جانا۔ تو اللہ عرض کیا: اے میرے بیچھے رہنے والوں کو بیہ بات پہنچا دے، تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمادی: -

وَلا تَحُسَعَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُواتَا بَلُ اَحْيَاءُ



عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزُقُونَ ٥ (آل عمر ان ١٩٩٣) اور جولوگ الله کی راه میں شہید کئے گئے ہیں ان کو ہر گز مردہ نہ مجھو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دئے جاتے ہیں۔

حفرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم رسول الله کے حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ کے نہیں ارشاد فر مایا کہ اللہ کے حضور استغفار کیا۔ آپ کے نے نم مایا کہ پوراستر مرتبہ کروتو ہم نے استغفار کیا۔ آپ کے ارشاد فر مایا کہ پوراستر مرتبہ کروتو ہم نے ستر مرتبہ استغفار کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فر مایا:۔

کوئی اللہ کا بندہ مرد ہویاعورت ایسانہیں کہ دودن میں ستر مرتبہ استغفار کرے مگریہ کہ اللہ اس کے سات سوگناہ معاف فرمادیتے ہیں۔اور نامراد ہوگیا وہ شخص مرد ہویاعورت جس نے دن میں سات سوسے بھی زیادہ گناہ کرلئے۔

رادیخ بغداد ۱۹۲۱ واخرجد البهبقی ۱۵۲ واخرجد ابودانو دفی السن وقع الحدیث ۳۹۲/۸ و حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله کشی نے ارشا وفر مایا: مسن لئوم الاستخفار جعل الله له من کل ضیق مخوجاً ومن کل هم فرجا ورزقه من حیث لایحتسب یعنی جس شخص نے استخفار کولازم پکر لیا تو الله تعالی اس کے لئے مرتکی سے فراخی اور برغم سے چھٹکا راکی شکل پیدا فرماویں گے۔ مرتکی سے فراخی اور برغم سے چھٹکا راکی شکل پیدا فرماویں گے۔ اور اس کوالی جگہ سے رزق عنایت فرما کیس کے جہاں سے اس کووجم وگمان بھی نہیں ہوگا۔ (دواہ ابودانود)

www.besturdubooks.net



### آنسوؤں کے دریامیں چلنے والی کشتیاں

حضرت السرض الله عنه مصمروى م كرسول اكرم الله في فرمايا: - يلقى البكاء على اهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير فى وجوههم كهيئة الاخدود ولوارسلت فيه السفن لجرت.

(ابن ماجه وروى موقوفاً)

اہل دوزخ پررونے کا عذاب مسلط کیا جائے گاتو وہ اتنارو کیں گے کہ آنسو خشک ہوجا کیں گے اس کے بعدروتے ہوئے خون بہا کیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھے کی طرح کی طرح کی میں کر جا کیں گے ،اگران میں کشتیوں کوچھوڑ دیا جائے تو وہ (بھی) ان میں چل پڑیں۔

چہروں کی پھٹن میں کشتیوں کا چلنااس طرح ہے ہے کہ چونکہ کفار کے اجسام دوزخ میں پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے اس حساب سے ان کے چہروں کے گڑھوں میں کشتیاں بھی چلائی جائیں تو چل سکیں گی۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری فر ماتے ہیں:-

ان اهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو اجريت السفن في دموعهم لجرت ثم ليبكون بالدم بعد الدموع ولمثل ماهم فيه فليبك

دوزخی جہنم میں (شروع میں تو آنسوؤں سے روئیں گے حتیٰ کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیوں کو چلایا جائے تو وہ بھی چل پڑیں آنسوؤں کے بعدوہ خون بہا کرروئیں گے۔جیسی حالت

www.besturdubooks.net



میں وہ ہوں گے اس میں انہیں رونا ہی جا ہیے۔

لیمنی اس سے خوف کی وجہ سے دنیا میں نیک اعمال کر کے جہنم سے بچنا چا ہیں۔ اور عبرت حاصل کرنی چا ہیے یا ہید کہوہ جس عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کو دنیا میں کفر وعنا داختیا رکرنے اور اس کے نتیجہ میں دوزخ میں جلنے کی بناء پر حسرت اور افسوس کے مارے دونا ہی ہے، اس غم واندوہ کے علاوہ اور کسی حالت میں ان کا بس نہیں چلے گا۔

رونے کی آخری حالت

حضرت صالح المری فرماتے ہیں جمھے یہ بات بینجی ہے کہ اہل جہنم آگ میں چیخے رہیں گے جتیٰ کہ ان کی آوازیں بیٹھ جائیں گی ان میں رونے کی طاقت نہ رہے گی صرف اتنی جس طرح قریب الموت مریض کی آہیں تکلتی ہیں۔

دوز خیوں کے رونے پر دوزخ کا غصہ

حضرت محمد بن کعب (مفسر) سے مروی ہے کہ جب وہ جہنم میں چینیں گے تو جہنم بھی چینیں گے تو جہنم بھی چینے لگے گی اور جب وہ چلانے لگی گی ۔ (جہنم کا چلانا اور چینے لگے گی اور جب وہ چلانے لگیں گے تو وہ بھی چلانے لگے گی ۔ (جہنم کا چلانا اور چینی خدا چینیا) اس لئے ہوگا کہ انہوں نے خدا کی حرام کر دہ اشیاء کو حلال بنالیا تھا۔ (یعنی خدا کی نافر مانی کی وجہ سے غصہ آلود ہوگی)

رونے کے بعد ناامیدی

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اہل دوزخ سوسال تک صبر کریں گے پھر سوسال تک روئیں گے، پھر کہیں گے .....

سواء علینا اجز عناام صبرنا مالنا من محیص .....(ابراهیم ۲۱) (ازجنم کفوناکمناظر)

### 

دوزخيول کی فرياد

دوز خیوں کے ذکر میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوز خیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: -

فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوابى قالوا فادوا ومادعاء الكافرين الا فى ضلال (مؤمن ٥٠) قال: فيقولون: يامالك ليقض علينا

ربك قال انكم ماكثون. (الزخرف: ٢٧)

اہل جہنم کہیں گے: دوزخ کے داروغوں کو (مدد کے لئے ) پکارو۔

دارو نے کہیں گے: کیا تمہارے یاس پنیمبر معجزات لے کرنہیں آئے تھے؟

وہ کہیں گے : ہاں آئے تھے۔

فرشتے کہیں گے : اب خود ہی دعا کرتے رہو، کیکن (اس وقت) کافرول کی دعانے فائدہ ہوگی۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اس کے بعد وہ کہیں گے کہ (داروغہ جہنم) مالک (فرشتہ)کو (مدد کے لئے)پکارو، تو وہ کہیں گے اے مالک اپنے رب سے (دعاکرو کہ)وہ ہمارے لئے موت کا فیصلہ فرمادے ۔ تو وہ جواب دے گا (اب) تم ہمیشہ کے لئے یہاں جہنم میں ہی رہوگے۔

دوزخیوں کی بکاراور مالک فرشتہ کے جواب کا درمیانی زمانہ امام اعمش فرماتے ہیں مجھے بتلایا گیا ہے کہ دوزخیوں کی پکاراور مالک (فرشتہ) کے جواب کے درمیان ایک ہزارسال کا زمانہ گزرجائے گا۔

### 

امام اعمش فرماتے ہیں:-پھر دوزخی لوگ کہیں گے کہتم اپنے پروردگار کو ہی پکاروتمہارے رب کے علاوہ کوئی بھی تمہارے حال پررتم کھانے والانہیں ہے۔ تو وہ اس وقت کہیں گے:-

اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدیختی غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔اے ہمارے رب (اب) ہمیں دوزخ سے نکال دیجئے (اور دنیا میں بھیج دیجئے) اس کے بعداب اگر ہم نے ویسا کیا تو ہم بردے ظالم ہوں گے۔

فر مایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جواب میں فرمائیں گے اسی (جہنم) میں راندے ہوئے پڑے رہواور مجھے سے بات مت کرو۔

امام اعمش فرماتے ہیں:-

لیں اس وقت بیلوگ ہرطرح کی خیرے ناامید ہوجا کیں گے اور اس وقت بیلوگ ہرطرح کی خیرے ناامید ہوجا کیں گے اور اس وقت سے وہ حسرت، چینے چلانے اور موت کو طلب کرنا شروع کردیں گے۔ (نومذی مرفوعاً وموقوفاً علی ابی الدرداء)





### جنتیوں اور دوز خیوں کے سامنے موت کی موت

حضرت ابوسعید ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: -

يجابالموت يوم القيامة كانه كبش املح فيوقف بين الجنة والنار. فيقال: يا اهل المجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال يااهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت. قال: فيومر به فيذبح ثم يقال: يااهل الجنة خلود فلا موت. ويااهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله عُلَيْنِيْ وانذرهم يوم الحسرة اذ قضى الامروهم في غفلة وهم لا يؤمنون (مربم ٢٩)

روز قیامت موت کو پیش کیا جائے گا گویا کہ وہ سیاہ اور سفید مینڈ ھا ہے۔ پس اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کردیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت کیاتم اسے پہنچانتے ہو؟

تووہ گردنوں کولمبا کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں! یہ موت ہے، اور اہل جہنم کو بھی کہا جائے گا کیاتم اسے جانتے ہو؟ تو وہ (بھی) گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں! یہ موت ہے۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں اس کے بعدائے ذرج کردینے کا حکم دیا جائے گا۔ پھراعلان ہوگا اے اہل جنت! (ابتم نے یہاں) ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں آئے گی،اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے بیآیت پڑھی:۔

اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرایئے جب کہ (جنت دوزخ کا) اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ (آج دنیا میں) غفلت میں (پڑے) ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ میں) فعلت میں (پڑے) ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ میں (پڑے) ہیں کا کھیں کی کھیں کا کہ کے کہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ میں (پڑے) ہیں کہیں کی کھیں کو کی کے دنیا کے کہیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کر کے دنیا کے کہیں کی کھیں کی کھیں کی کھیل کی کھیں کی کھیں کے دنیا کی کھیں کی کھیں کے دنیا کی کھیں کے دنیا کے کہیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دنیا کے کہیں کے دنیا کے کہیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کے کھیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہیں کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کہیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے



## خوف خدا كي طاقت

حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رات کوایک خواب دیکھا جس کا ایک حصہ پیجمی تھا: -

رايت رجلا من امتى على شفير جهنم فجاء وجله من الله فاستنقذه من ذلك ورايت رجلا من امتى يهوى في النار فجاء ته دموعه التى بكى من خشية الله عزوجل فاستخرجه من النار. (حواله التخويفسن النار حافظ رجب)

میں نے اپنی امت کے ایک مردہ کوجہنم کے کنارے پر دیکھا جس کے پاس خوف خدا آیا اور اس کوجہنم سے بچالے گیا، ای طرح اپنی امت کے دوسرے مرد کو دیکھا جوجہنم میں گرنے لگا تھا تو اس کے دوسرے مرد کو دیکھا جوجہنم میں گرنے لگا تھا تو اس کے پاس اس کے وہ آنسوآئے جوخوف خدا ہے بہے تھے، انہوں نے (بھی) اے آگ سے نکال لیا۔





# لعض نجات يا فنة دوزخي

حضرت ابوسعید خدری کے واسط سے حضور کے سے مروی ہے ان رجالا ید خلهم الله النار فیحرقهم بها حتی یکونوا فحما اسودو هم اعلمی اهل النار فیجارون الی الله عزوجل یدعونه فیقولون ربنا اخرجنا منها فاجعلنا فی اصل هذا الجدار فاذا جعلهم فی اصل الجدار او اُنسه لایغنی عنهم شیئا قالوا ربنا اجعلنا من وراء هذا السور لانسالک شیئا بعده فیر فع لهم شجرة حتی تذهب عنهم سخنة النار او شحنة النار (وذکر الحدیث هناد بن السری) (ازجنم کے فوناک مناظر) کے میکوگر اسے بھول گروہ وائیس حال کے میکوگر اسے بھول گروہ وائیس حال کی میں واضل فرماد بن گروہ وہ ائیس حال کے میکوگر اسے بھول کے حق کو وہ ائیس حال کے میکوگر اسے بھول کے حق کو وہ ائیس حال کے میکوگر اسے بھول کر کر الحدیث هناد بن السری کرتو وہ ائیس حال کے میکوگر اسے بھول کر کرتا کہ میکوگر کی اللہ تعالی آگر میکی واضل فرماد بن گرتو وہ ائیس حال

کچھلوگ ایسے ہوں گے جن کواللہ تعالیٰ آگ میں داخل فر مادیں گے تو وہ انہیں جلا کرسیاہ کوئلہ کرد ہے گی ،اوروہ اہل جہنم میں سب سے اوپر اوپر ہوں گے۔

پس وہ اللہ عزوجل ہے گڑ گڑا کیں گے، دعا کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رہبیں گے اے ہمارے رہبیں یہاں سے نکال لیس، اور (جہنم کی) اس دیوار کی بنیاد میں ڈال دیں جہنم کی اس دیوار کی بنیاد میں ڈال دیا جائے گا وہ تو محسوس کریں گے کہ انہیں جہنم کے عذاب ہے کوئی بچاؤ نہیں ہوا۔

تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دیوار کی پچھلی جانب چھوڑ دیں اس کے بعد آپ سے بچھڑ دیں اس کے بعد آپ سے بچھڑ ہیں مانگیں گے، تو ان پر درخت کا سامیہ کر دیا جائے گا جتیٰ کہ ان سے جہنم کی گرمی یا قیدختم ہوجائے گا۔
حضرت ابن مسعود کھے حضور کھی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:-



ان اشد الناس عذابا رجل يرمى به فيها فيهوى فيها سبعين خريفا وان ادنى اهل النار عذابا رجل فى ضبحضاح من النار يغلى منه دماغه حتى يخرج من منخره (بضعف الحكم بن ظهير)

لوگوں میں سب سے سخت عذاب میں وہ آ دئی مبتلا ہوگا جسے جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ ستر سال تک اس میں گرتار ہے گا اور اہل جہنم میں سب سے ملکے عذاب میں وہ شخص ہوگا جو مخنوں تک کی آگ میں ہوگا جس سے اس کا د ماغ کھولتا ہوگا یہاں تک کہاس کے نتھنوں سے نکل پڑے گا۔





### التدوالي عورت كي مقبوليت كاواقعه

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ (اسلام لانے سے پہلے) میں حضورا کرم کھی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے مجھے ایک گھر دکھایا اور ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی۔وہ ایک ہارمسلمانوں کے ساتھ جہاد میں نکلی اور بیچھے بکری کے ہارہ بچے اور کیڑا بنے والی ایک کونچ جھوڑگئی۔

وہ جب واپس آئی تو اس نے بکری کا ایک بچہ اور کونچ کو گم پایا۔اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: -

اے میرے رب آپ نے جہاد میں نکلنے والوں کی حفاظت کی صافت کی ہے۔ جب کہ میرا ایک بکری کا بچہ اور ایک کونچ گم ہوگئے ہیں۔ آپ مجھے بید دونوں چیزیں واپس کراد ہے۔

(وہ اسی طرح شدت سے دعاء کرتی رہی، چنانچہ اس کی دعاء قبول ہوگئی۔) اسے گم شدہ چیزیں واپس مل گئیں، پھر حضور اکرم ﷺ نے فر مایا: آؤاگرتم چاہوتو بیرواقعہ خود اس عورت سے پوچھلو، میں نے عرض کیانہیں اللہ کے رسول میں تو آپ کی تقدیق کرتا ہوں۔(منداحیہ)

مال خرج کرنے اور اسے بچا کرندر کھنے کے سلف صالحین کے واقعات بے ثمار ہیں خود حضور اکرم ﷺ کامعمول میتھا کہ آپ کوئی چیز بھی اگلے دن کے لئے ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے۔ (ابن حبان ،موار دالظم آن)



## الله كى راه مين خرج

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے دوایسے بندوں سے (ان کے مرنے کے بعد) گفتگو فرمائی جنہیں اس نے (دنیامیں) خوب مال واولا دعطاء فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک سے فرمایا:

: کیا میں نے تہمیں کثرت سے مال واولا دعطاء ہیں فرمائی تھی؟

اس نے کہا : اے میرے رب! آپ نے عطاء فر ما کی تھی۔

الله فرمايا :تم في اس كاكياكيا؟

اس نے کہا : اس خوف ہے کہ میری اولا دفقیر اور مختاج نہ ہوجائے ، میں وہ

سارا مال اپنی اولا دے لئے جھوڑ آیا ہوں۔

اللہ نے فرمایا : اگر تخیے حقیقت حال کاعلم ہوجائے تو تو تھوڑا ہنسے گا اور زیادہ روئے فرمایا دیے بارے میں جس چیز (یعنی فقر وائی اولا دکے بارے میں جس چیز (یعنی فقر وفاتے) سے ڈرتا تھاوہ میں نے ان برا تاردیا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے یہی گفتگوفر مائی ،اور بوچھاتم نے اپنے مال اولا دکا کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنی اولا دکے بارے میں آپ کے فضل وکرم پریفین رکھتے ہوئے وہ سارا مال آپ کے کاموں پرخرچ کردیا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں حقیقت حال کاعلم ہوجائے تو تم زیادہ ہنسوگے اور تھوڑا روؤ گے۔تو نے اپنی اولا د کے بارے میں جس چیز ( یعنی میرے فضل وکرم ) کا یقین رکھا تھاوہ میں نے ان پراتا ردیا ہے۔ (المعجم الصغیر للطبرانی)

www.besturdubooks.net



# شهيدكاكل

حفرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشادفر مایا: میں نے اس رات کو (معراج کی رات) دو آ دمی دیکھے جو میرے پاس آئے پھر مجھے لے کر درخت پر چڑھے پھر انہوں نے مجھے ایک ایسے مکان میں داخل کیا جو بہت ہی خوبصورت اور بہترین تھا۔ اس جیسا خوبصورت مکان میں نے بھی نہیں دیکھا،ان دونوں نے کہا یہ مکان شہیدوں کا گھرہے۔ مکان میں نے بھی نہیں دیکھا،ان دونوں نے کہا یہ مکان شہیدوں کا گھرہے۔ (صحیا بھاری میں میں ہے ایک میں ہے۔ اس جیسا نوبوں کے کہا یہ مکان شہیدوں کا گھرہے۔

اس مبارک حدیث میں اللہ رب العزت کے ہاں شہداء کے اکرام واعزاز کا ذکر ہے۔حضور ﷺ نے شہداء کا جنت میں خوبصورت اور حسین محل معراج کی رات و یکھا، جب آپ کوآ سانوں پر لے جایا گیا۔

چونکہ شہیداللہ کے راستے میں اڑتے اڑتے اپی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور فی سبیل اللہ اپی سب سے قیمتی متاع کو قربان کرتا ہے، اس لئے اللہ رب العزب کی طرف سے اسے بلند مقامات اور اعلیٰ درجات سے نواز اجاتا ہے اور اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، جیسا کہ ارشادر بانی ہے کہ وَ لَئِن فَیْسِنُ فَیْسِنُ لِ اللّٰهِ اَوْ مُتَّم لَمَغُفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ یَجُمَعُونَ (آل عمران ۱۵۷) ورکحمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ یَجُمَعُونَ (آل عمران ۱۵۷) اور اگرتم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مرکئے تو اللہ کی بخشش اور مہربانی بہتر ہے اس چیز سے جووہ جمع کرتے ہیں۔



# جنتی شخص کی کہانی حضور پھیکی زبانی

واصل فرماتے ہیں کہرسول اللہ بھے نے ارشا دفر مایا:

جنت کے گھوڑے تریف النسل عمدہ اور سفید ہوں گے گویا کہوہ یا قوت ہیں جنت میں اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ چو پایوں میں سے کوئی جانور نہیں ہے۔

جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
جب اہل جنت میں جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے پاس
سرخیا قوت کے ایسے گھوڑے آئیں گے جن کے پر لگے ہوئے
ہول گے ۔وہ نہ ببیثاب کریں گے اور نہ لید۔ بیان پر بیٹھ
جائیں گے وہ ان کو لے کر جنت میں اڑتے پھریں گے۔

الله تعالیٰ ان کے لئے بچلی فرمائیں گے۔ جب پیلوگ الله تعالیٰ کو دیکھے لیس گے تو سجد ہے میں گریڑیں گے۔ارشادہوگا:-

سراٹھالو، بیمل کادن نہیں ہے۔ بلکہ یہ نعتوں اورعز توں کا دن ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سراٹھا کیں گے تو اللہ تغالی ان پر خوشبو برسادیں گے۔ ان کا گذر مشک کے ٹیلوں پر ہوگا تو اللہ تغالی ان ٹیلوں پر ایک ہوا چلا کیں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے اہل کی طرف اس حال میں لوٹیں گے کہ ان کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہوں گے۔
(از حادی الارداع)



### شيطان كوخدا كاجواب

حضور ﷺ ماتے ہیں کہ شیطان کوخدانے جب مردود فر مایا تو شیطان نے اللّہ تعالیٰ ہے کہا: -

وَعِزَّتِكَ يَارَبِ لَا أَبُرَ حُ أُغُرِى عِبَادَكَ مَادَامَتُ أَرُواحُهُمُ فِي آجُسَارِهِمُ

اے رب! مجھے تیری اس عزت کی شم! جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتار ہوں گا۔

شیطان کی اس بکواس کا الله تعالیٰ نے پیجواب دیا: -

وَعِنَّ تِسَى وَجَلالِي وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي لَا يَزَالُ اَغُفِرُلَهُمْ مَا اسْتَغُفَرُونِي (مشكوة ص٢١)

مجھے میری عزت وجلال اور میری بلندی کی قتم! میں اپنے بندوں کو جب بھی وہ مجھ سے استغفار کریں گے میں بخش دوں گا۔

شیطان ہمارابڑادشمن ہے کہ مرتے دم تک بیہ ہمارا پیچھانہ چھوڑنے کی شم کھا چکا ہے۔ اور خدا تعالیٰ ہم پر بڑا ہی مہر بان ہے کہ مرتے دم تک اس نے اپنا درواز ہ مغفرت ورحمت ہمارئے لئے کھلار کھنے کا اعلان فر مادیا ہے۔

پھر کس قدرظلم ہوگا اگراپنے مہر بان خدا کی تو نا فرمانی کریں اور اپنے ازلی و ثمن شیطان کی پیروی کرنے لگیں۔مسلمانوں کو جا ہیے کہ وہ بھی شیطان ملعون سے بینے کا اور اس کا کہا ماننے کا عہد کرلیں۔اس حدیث پاک ہے بیبھی معلوم ہوگیا کہ

www.besturdubooks.net

#### و منور کھیے کے بیان کردہ سچواقعات کے حضور کھی کے بیان کردہ سچواقعات کے دافعات

یہ جوایک جعلی وصیت نامہ کسی شیخ احمد نامی کی طرف سے اکثر شائع ہوتا رہتا ہے۔ جس میں بیاعلان ہوتا ہے کہ عنقریب تو بہ کا درواز ہبند ہونے والا ہے، یہ بالکل غلط اورکسی دشمن دین کی کارستانی ہے۔

کیونکہ جب خداتعالی خود فرما تا ہے کہ توبہ کا دروازہ میں نے ہمیشہ کے لئے کھلار کھا ہے توبہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ عنقریب بند ہونے والا ہو۔ مسلمان کوایسے جمعو نے پروپگینڈ سے متاثر نہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت ہے بھی ناامید نہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت ہے بھی ناامید نہ ہونا چاہیے اور اللہ کی جا ہے۔ محمد بن علی بن انحسین ابن فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے رسول اللہ کی فیم بن ایک موروی ہے رسول اللہ کی ارشاد فر مایا جنت میں ایک ورخت ہے جس کوطو بی کہا جا تا ہے ، اگر عمدہ سوار اس کے سائے میں ایک گھوڑ سے پر چلنا شروع کر دے تو سوسال تک چلتا رہے۔ اس درخت کے بہتے سبز دھاری دار کپڑ سے ہیں۔ اور اس کے چھول زرد رنگ کے درخت سے جیلے مول زرد رنگ کے باغیج ہیں۔ اس کے چھول زرد رنگ کے باغیج ہیں۔ اس کے چھول زرد رنگ کے باغیج ہیں۔ اس کے خوشے نجیل اور شہد ہیں۔ اس کی مٹی مشک کی اور گھاس زعفران بین بہت پختہ ہے۔

اس کی جڑ ہے سلسبیل جشمے اور شراب کی نہریں جاری ہیں اور اس کا سایہ اہل جنت کے لئے مجلس کی جگہ ہے، جہاں وہ سب بیٹھ کر آپس میں ہاتیں کریں گے۔ چنا نچہوہ اس گفتگو میں مصروف ہوں گے کہ فرشتے ان کے پاس یا قوت سے بیدا شدہ سواری کے عمدہ اونٹ بنکاتے ہوئے لئے آئیں گے۔

پھراس میں روح پھونک دیں گے، وہ سونے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے ہوں گے ہوں کے ہوں کے ہوں ہوں گے ہوں کے ہوں کے اختلاط سے ایسے خوبصورت ہوں گے کہ www.besturdubooks.net

#### 

د کیھنے والوں نے اس طرح نہ دیکھیں ہوں گے اس پر کجاوے ہوں گے جس کے تشخیے موتی اور مرجان کے تکینے لگے ہوں تختے موتی اور مرجان کے تکینے لگے ہوں گے اور اس کی گدی سرخ سونے کی ہوگی جس پر سرخ اور سبز رنگ کا بچھونا ہوگا۔

فرشے (مذکورہ صفات کے حامل) اونٹوں کوان کے پیاس بٹھادیں گے بھر
ان سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے ، عنقریب تم اس کا دیدار
کرو گے ۔ تم سلام کرو گے وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے ۔ تم ان سے بات
کرو گے اوروہ تم سے بات فرما کیں گے اور اپنے وسعت فضل سے تمہیں مزید عطاء فرما کیں گے ۔ کیونکہ وہ وسیع رحمت اور بڑنے فضل والے ہیں ۔

چنانچہ ہرایک آ دمی اپنی سواری پر سوار ہوجائے گا اور پھر ایک سیدھی برابر قطار میں چلنے لگیں گے۔ایک اونٹنی کا کان دوسرے کے قریب نہیں ہوگا اور نہایک اونٹنی کے بالکل متصل چلےگی۔

اور جنت کے کمی دردخت پران کا گزرنہیں ہوگا مگروہ ان کواپنے بچلوں کا تخفہ پیش کریں گے اور ان کا راستہ خالی کردیں گے تا کہ نہ ان کی صف ٹوٹے اور نہ کسی کواپنے ساتھی ہے الگ کرے۔ پھر جب یہ حضرات جبار تبارک و تعالیٰ کے پاس پنجیس گے تو وہ ان کے لئے اپنی ذات کو ظاہر فر مالیں گے اور اپنی عظیم شان میں ان کے سامنے بخل فر مالیں گے۔ اہل جنت بول اٹھیں گے:۔

ربنا انت السلام ومنك ألسلام ولك حق الجلال والاكرام

اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، بزرگی اور عظمت تیراحق ہے۔

اللّٰد تبارك وتعالى ان ہے ارشا دفر مائىيں گے:-

میں سلامت رہنے والا ہوں اور سلامتی میری طرف سے ہی مل سکتی ہے اور بزرگ اور عظمت میرا ہی حق ہے۔ میں اپنے ان بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، جنہوں نے میری وصیت ک حفاظت کی اور میرے عہد کی رعابیت کی اور بن دیکھے مجھ سے ڈریاور ہر حال میں مجھ سے ڈرنے والے تھے۔

جنتی کہیں گے:-

اے بروردگار تیری عزت اور جلال اور بلند مرتبے کی قشم ہم نے اس طرح آپ کی قدر نہیں کی ، جس طرح کرنے کا حق تھا اور پوری طرح ہم ہے آپ کا حق ادا نہ ہو سکا، لہذا ہمیں تجدہ کرنے کا حق ادا نہ ہو سکا، لہذا ہمیں تجدہ کرنے کی اجازت عطاء فرما کیں۔

اللّہ تبارک و تعالیٰ ارشا دفرما کیں گے: -

میں نے تم ہے عبادت کی مشقت ہٹالی ہے اور تمہارے بدنوں کوراحت دی ہے۔ تم نے میرے لئے اپنے بدنوں اور چبردل کو بہت تھکالیا ہے اب تو تم میری عزت اور رحمت میں پہنچ چکے ہو۔ جو جا ہو مجھ سے مانگواور تمنا کرو میں تنہاری تمناؤں کو پورا کروں گا۔ آج میں تم کو تمہارے اعمال کے بقدر بدلہ نہیں دوں گا بلکہ اپنے رحمت اور عزت وطاقت اور جلال اورایخ بلندم ہے اور عظمت شان کے بقدر دول گا۔

چانچداہل جنت بہت ساری تمناؤں اور بخششوں میں لگ جائیں گے ہے۔ یہاں تک کہان میں سب ہے کم گھٹیا تمنا کرنے والاشخص پوری دنیا کے برابر (اس کے کرابر (اس کے برابر (اس کے برابر (اس کے کہتم لوگوں نے اپنی تمناؤں میں کوتا ہی کی اور اپناحق لئے بغیر راضی ہو گئے ہیں جو تھے ہیں جو تھے ہیں جو تھے اس جو تم نے مانگا اور میں تم سے تمہاری اولا دملاؤں گا اور وہ زیادہ عطاء کروں گا جس میں تمہاری تمناؤں نے کوتا ہی کی۔

ولايصح دفعه الى النبى النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي على النبي على النبي النبي

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم آفی ہے گئے (شب معراج میں) ایک ایسا گھوڑ الایا گیا جس کا ہرقدم تا حدنظر پڑتا تھا۔حضور اکرم ﷺ آگے بڑھے جبرائیل العَلَیٰ بھی آ یے کے ساتھ تھے۔

آپ ﷺ کا گزرایک ایسی قوم پر سے ہوا جو ایک دن کھیتی ہوتے تھے اور ایک دن کھیتی ہوتے تھے اور ایک دن کھیتی ہوجاتی ایک دن کا شتے تھے۔ اور جب وہ کھیتی کاٹ لیتے تو کھیتی واپس پہلے جیسی ہوجاتی تھی۔ حضورا کر مانے فر مایا: اے جبرائیل القلیلیٰ بیرکون لوگ ہیں؟

انہوں نے فرمایا بیاللہ کے رائے کے مجامدین ہیں۔ان کی نیکیاں سات سوگنا بڑھادی جاتی ہیں۔

اور وہ جوخرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ سبب ہے بہتر روزی دینے والا ہے۔ (سورہ سبا۴۹)

(حواليه دلاكل نبوت)



#### جنت کابا زار جس میں دیدارالہی ہوگاورحسن و جمال میں اضافہ ہوگا

حضرت سعید بن المسیب (تابعی) کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ سے ملا قات کی ۔انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور تجھے جنت میں بازار میں اکھٹا کرد ہے۔حضرت سعید نے یو چھا کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں! رسول اللہ ﷺ نے مجھے بتایا ہے کہ بلا شبہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اعمال کے مطابق درجات اور منازل میں اتریں گے۔اس کے بعدد نیا کے دنوں میں سے یوم جمعہ کی مقدار میں ان کواجازت دی جائے گی کہ اپنے رب کی زیارت کریں۔

پس وہ اپنے بروردگار کی زیارت کریں گے۔اس وقت خداوند تعالیٰ اپنے عرش کو ظاہر فرمادے گا۔اور اپنا دیدار کرانے کے لئے جنت کے ایک بڑے باغ میں ظاہر ہوگا۔جودیدارالہی کے لئے جمع ہوں گے،ان کے لئے نور کے موتیوں کے اور یا قوت کے اور زبرجد کے اور سونے کے اور جاندی کے ممبر بچھائے جائیں گے۔اور حسب مراتب جنتی ان پر بیٹھیں گے۔اور حسب مراتب جنتی ان پر بیٹھیں گے۔

(نعمتوں اور نواز شوں کی وجہ سے ان میں کوئی گھٹیا اور بمتر نہ ہوگا کیکن مرتبہ کے اعتبار سے جوسب سے کمتر ہوں گے مشک اور زعفران کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، اور زعفران کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، اور پیڈھیوں پر بیٹھیوں کے مشک اور زعفران کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، اور پیڈھوں پر بیٹھیوں اور پیڈھوں کے مشک اور پیڈھوں کے بیٹر خبال ندگر ان کیگر کر ایک کا میں گئیں ۔ اور کی ہوگا اور جنت میں رہنے کا کا میں ٹیس د

www.besturdubooks.net

#### 

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللّٰہ کیا ہم اپنے پرور دگار کو دیکھیں گے؟ فرمایا: ہاں! کیا سورج اور چودھویں رات کے جاند کود کیھنے میں کوئی شبہر کھتے ہو؟ ہم نے عرض کیانہیں۔

فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کود کیھنے میں کوئی شک نہ کرو گے اور اس مجلس میں کوئی شک نہ کرو گے اور اس مجلس میں کوئی ایساشخص باقی نہ رہے گا جس سے آمنے سامنے ہو کر خداوند تعالیٰ کی گفتگونہ ہو۔

یہاں تک کہ حاضرین میں ہے بعض کو مخاطب کر کے اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے قلاں ایک بیٹے فلاں! کیا تجھے یاد ہے کہ فلاں دن تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی بعض عہد شکعیاں یاد دلادیں گے، جو اس نے دنیا میں کی تھیں۔و شخص عرض کرے گا کہ اے یروردگار کیا آ ہے نے جھے بخش نہیں دیا؟

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے بخش دیا اور میری بخشش ہی کی وسعت کی وجہ ہے آج تو اس مرتبہ کو پہنچا ہے۔سب لوگ اس حال میں ہوں گے کہا کہ ابر آج گا اور ان پر چھا جائے گا اور الی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے گھی نہ یائی ہوگی۔

خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اٹھو اور اس چیز کی طرف چلو جو میں نے تمہارے اعزاز واکرام کے لئے تیار کی ہے اور جو چیزتم کو پیندآئے اس کو لے لو۔ پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کوفرشتوں نے گھیرر کھا ہوگا۔

اس بازار میں وہ چیزیں ہوگی کہان جیسی چیزوں کونہ آنکھوں نے دیکھانہ کانوں سے سنانہ دلوں پر ان کا گزر ہوا۔بس جس چیز کو ہمارا جی چاہے گا ہمارے لئے اٹھا ایس کے گا (اور یہ سب کھاٹھ مول تول اور بغیر قیمت کے ہوگا، کونکہ)

وبال نديجا جائيگانه فريداجات

#### شور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ کی بیان کردہ سے واقعات کے حضور ﷺ کی بیان کردہ سے واقعات کے دھوں گاگا گا

'سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملا قات کریں گے، بلند مرتبہ کا (ایک شخص) سی کم مرتبہ والے سے ملا قات کریں گے، بلند مرتبہ کا (ایک شخص) سی کم مرتبہ والے سے ملا قات کرے گا، حالا نکہ اپنے احساس کے مطابق ان میں کوئی کمتر نہ ہوگا۔ تو اس شخص کو بلند مرتبہ والے کا لباس بہت بیند آئے گا۔

لیکن ابھی اس کی بات ختم نہ ہونے پائے گی کہ اس کا لباس اس بلند مرتبہ والے کے کہ اس کا لباس اس بلند مرتبہ والے کے کہ جنت میں بیہ موقع نہیں رکھا گیا ہے کہ وک فخص ذرا بھی رنجیدہ ہو۔

اس کے بعد ہم اپنے اپنے مکانوں کوروانہ ہوجائیں گے۔ وہاں پہنچنے پر ہماری بیویاں ہماری ہوجائیں گریم اس حسن ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور مرحبا اہلاً وسہلاً کے بعد کہیں گی کہتم اس حسن و جمال کو لے کروا پس ہوئے جو کہاس وقت تھا جب کہتم ہم سے جدا ہوئے تھے۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشینی کی عزت حاصل کی ہے اور ہم اسی شان کے ساتھ آنے کے لائق ہیں۔

(مشكوة المصابيح ص ٩٩٩ از ترمذي)

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ سرور عالم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعہ کو جایا کریں گے۔ وہاں شالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کیڑوں کوخوشبوت بھرد ہے گی اوران کے حسن و جمال میں اضافہ ہوجائے گا۔

پس وہ خوب زیادہ میں وجمیل ہو کراپنے گھر والوں کے پاس واپس پیا کیں مے۔ گھڑ ہے لوگ کہیں گئے کہتم ہے نہا کی ہم جن وردہ ویے سے جعد پیری میں میں جن اضافہ ہو گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں نہ خرید ہے نہ فروخت ہے۔اس میں بس مردوں اورعورتوں کی صورتیں ہیں،ان کود مکھ کر جب کوئی شخص جا ہے گا کہ فلا ں صورت میری صورت ہوجاتی تو اسی و د تت اس کی و ه صورت بن جائے گی۔

فلا ں صورت میری صورت ہوجاتی تو اسی و د تت اس کی و ه صورت بن جائے گی۔

(سن نومذی باب عاجاء می سوق المحنة)

جب امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے گیارہ بیٹوں کو بلایا بھر اپنا سارا مال جمع کر کے بیویوں کو ان کا شرعی حصہ دینے کے بعد ہر میٹے کوصرف ایک ایک دینا رملا۔

مسلمہ بن عبدالملک نے ان ہے کہا اے امیر المؤمنین آپ اپنے بیٹوں کا معاملہ میر ہے سپر دکر دیں عمر بن عبد العزیز نے فر مایا میرے بیٹے اگر صالحین میں سے ہوئے تو اللہ تعالی صالحین کا خودمتولی ہے اور اگریہ صالحین میں سے نہ ہوئے تو پھر میں اللہ کی نافر مانی میں ان کی کیوں مدد کروں۔

ان کے انتقال کے بعدان کے ایک بیٹے نے اللہ کے راہتے میں سو گھڑ سواروں کو کممل سامان جہاد دیے کرسو گھوڑوں پرسوار کیا۔ (بعنی ان کے مال میں اتنی برکت ہوگئی)

جب کہ مسلمہ بن عبد الملک نے مرتے وقت اپنے ہر بیٹے کے لئے گیر ، ہزار دینار چھوڑ ہے لیکن ان کے ایک بیٹے کودیکھا گیا کہ وہ حمام میں پانی گرم کر نے کی (معمولی) توکر بی کررہا تھا۔ یعنی مسلمہ کی اولا دیر فقرو فاقیہ فازل ہو گیا۔ دفرطی)



# اہل جنت اور دیدارالہی

انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جرائیل القلیلانی کریم اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جرائیل القلیلانی کریم اللہ کے پاس ایسا سفید شیشہ لائے جس پر چھوٹے چھوٹے نشانات تھے۔ نبی کریم اللہ کے باس ایسا سفید شیشہ لائے جس پر چھوٹے چھوٹے نشانات تھے۔ نبی کریم اللہ کے بات کے

جبرائیل القلیلا نے فرمایا یہ جمعہ ہے جس کی وجہ ہے آپ کو اور آپ کی امت کو فضیلت دی گئی اور لوگ یعنی یہو داور نصاریٰ اس میں تمہارے تابغ ہیں۔ اور تمہارے لئے اس میں خبر کی ایک گھڑی ہے اور اس میں ایک ایس گھڑی ہے کوئی مسلمان بندہ اس کونہیں یا تا کہ اللہ سے اس میں بھلائی کا سوال کرے مگر اللہ تعالیٰ مسلمان بندہ اس کونہیں یا تا کہ اللہ سے اس میں بھلائی کا سوال کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں ، اور ہمارے ہاں جمعہ کا دن یوم الموزید ہے۔

نى كريم على في في يوجهاا بي جرائيل يوم المزيد كيا ب؟

جبرائیل الطنیکا نے فرمایا: تیرے رب نے جنت الفردوں میں ایک وادی بنائی ہے جس میں مشک کے کشادہ سرسبر ٹیلے بنائے گئے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جتنے فرشتوں کو جا ہیں نازل فرمادیں گے۔

اس کے گردنور کے منبر ہوں گے جس پر نبیوں کی نشتیں ہوں گی اوران منبروں کا سونے کے منبروں سے جویا قوت اور زبرجد سے مرضع ہوں گے گھیراؤ کیا گیا ہوگا۔ان پر شہدا ،اورصدیفین کی نشتیں ہوں گی۔

چنانچہ دوان ٹیلول کے پیچھے بیٹھ جائیں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے



رضا ما نکتے ہیں۔ارشاد ہوگا میں تم ہے راضی ہوا اور تمہارے لئے وہ ہے جس کی تم نے تمنا کی ہے اور میرے یاس مزید بھی ہے۔

پس وہ جمعہ کا دن پسند کریں گے اس لئے کہ ان کے رب نے اس میں ان کو بھلائی عطا کی تھی۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عرش پر استویٰ کیا اور اس میں حضرت آ دم علیہ السلام کو ببیدا کیا گیا اور اس میں قیامت قائم ہوگی۔

(حواله محافل جنت)





# كافرېرعذاب قبركاواقعه!حضور ﷺ كى زبانى

حضرت براء بن عازب کے ایک روایت میں ہے کہ نبی اللہ بھی نے ارشادفر مایا کہ جب کا فرجواب دیتا ہے کہ باہا مجھے پہنہیں تو آسان سے منادی آواز دیتا ہے کہ باہا مجھے پہنہیں تو آسان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے نیچ آگ بچھا دواورا ہے آگ کا پہنا وا پہنا دو اوراس کے لئے دوز خ کا ایک دروازہ کھولدو۔

چنانچہ درواز ہ کھول دیا جاتا ہے۔جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لوآتی ہے اوراس کی قبر تنگ کردی جاتی ہے یہاں تک کہاس کی بسلیاں ادھر سے ادھر ہوجاتی ہیں، پھر اس کے عذاب دینے کے لئے ایک عذاب دینے والا مقرر کردیا جاتا ہے جواندھااور بہرا ہوتا ہے۔

اس کے پاس لو ہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت سے ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو بہاڑ ضرور مٹی ہوجائے۔ پھر ارشاد فر مایا کہ اس گرز کوایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کوانسان اور جنات کے علاوہ پورب پچھم کے درمیان والی ساری مخلوق سنتی ہے ، ایک مرتبہ مار نے سے وہ مٹی ہوجا تا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔

بخاری اورمسلم کی ایک روایت میں ہے کہاس گرز کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوااس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار شتی ہے۔ چیخ و پکار شتی ہے۔ پیخ و پکار شتی ہے۔

یہاں میہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کومیت کے مار نے اوراس کے چیخے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی ؟ اس کا جواب میہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو عالم برزخ کاواسطہ پڑتا ہے اگر ان کوعذاب قبر دکھا دیا جائے یا کا نوں ہے وہاں کے مصیبت زدوں کی چیخ و بکار کی آواز سنادی جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف رسول اللہ علیقی کی بات سی میں آئے یا نہ آئے۔ بہر حال آپ کی بات سی میں آئے یا نہ آئے۔ بہر حال آپ کی بات سی میں آئے یا نہ آئے۔ بہر حال آپ کی بات سی مانیں ،اسی کوایمان فر مایا گیا ہے۔

جب قیامت کواٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت دوزخ آنکھ ہے دیکھ لیں گےتو سب ہی ایمان لے آئیں گے۔اوررسولوں کی باتوں کی تصدیق کرلیں گے گراس دفت کا ایمان اورتصدیق معتزنہیں ہے۔

انسانوں کوعذاب قبر نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی ہے کہانسان اس کی برداشت نہیں کر سکتے اگر عذاب قبر کا حال آئکھوں سے د کمچے لیس یا کانوں سے سن لیس تو ہے ہوش ہوجا ئیں۔

جیسا کہ حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہنا نے میں کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربا دی مجھے کہاں لے جار ہے ہو؟ اس کی اس آواز کوانسان کے سواہر چیز سنتی ہے اور اگرانسان سن لے تو بے ہوش ہوجا کیں۔

(مشكونة المصابيح ص ۱۳۳ از بخارى)



### ابو ہر رہ دہ فیا کا غلط فتو کی دیتے پرتوبداور ندامت

ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تنبیہہ الغافلین میں حضرت ابو ہریرہ ہے کا یہ قصہ پڑھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں حضور کھی کے ساتھ نمازعشاء اوا کرنے کے بعدوا پس جارہا تھا کہ اچا تک ایک نقاب پوش عورت راستہ میں کھڑی نظر آئی۔

اس عورت نے مجھے آواز دے کر کہا اے ابو ہریرہ! مجھ سے ایک بڑا گناہ ہوگیا ہے کیا میری تو بہ قبول ہو عتی ہے؟

میں نے اس سے بوچھا کہ جھے سے کون ساگناہ ہوگیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے سے زنا ہوگیا ہے اور زنا سے پیدا ہونے والے بیچے کو بھی میں نے قتل کر دیا ہے۔

میں نے اس عورت سے کہا تو نے بچہ کوبھی ہلاک کیا اور ساتھ خود ہلاک ہوگئی۔اللّٰہ کی قشم تیری کوئی تو بہ قبول نہیں۔اس عورت نے بیسن کرزور سے جیخ ماری اور بے ہوش ہوکرز مین برگریڑی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اٹھ کرچل دی۔

بعد میں مجھے یہ خیال آیا کہ میں خود ہی فتویٰ دینے لگ گیا۔ حالانکہ حضور ﷺ کی ذات اقدس ہم میں موجود ہے۔ چنا نچہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گذشتہ رات کا قصہ بیان کیا کہ ایک عورت نے مجھ سے یہ مسئلہ پو چھا اور میں نے اس کو یوں جواب دیا۔ آپ ﷺ نے س کر فر مایا: 
اِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَٰهُ وَ رَاجِعُونُ نَ



اے ابو ہریرہ! اللہ کی قتم تو خود بھی ہلاک ہوا اور تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ تجھے اس آیت کاعلم نہیں: -

والنيس لا يدعون مع الله الها آخرو لا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق و لا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما ٥ يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلفه مهانا ٥ الا من تساب و امن و عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سياتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً (سورة الفرقان ٢٨٠٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت اقدی سے اٹھ کر واپس ہوا اور پریشانی کے عالم میں مدینہ طیبہ کی گلیوں بازاروں میں یہ آواز لگا تا ہوا دوڑر ہاتھا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے اس عورت کا پنة بتائے جس نے گزشتہ رات مجھ سے مسئلہ یو چھا تھا؟

ادهر بچ میری بیرهالت و مکھ کر کہدر ہے تھے کہ ابو ہریرہ و بوانہ ہوگیا۔ میری اس طرح پریشانی کی حالت رہی حتی کہ جب رات ہوئی تو مجھے وہ عورت اس جگہ پرمل گئی، جس جگہ گذشتہ رات نظر آئی تھی۔

میں نے اس سے اپنی اور حضور کی گفتگو بیان کردی اور حضور کی ایہ رشاد سنا دیا کہ اس کی تو بہ قبول ہے۔ اس عورت کی بے ساختہ مارے خوشی کے چنج کل گئی اور فوراً بولی میں اپنے گناہ کی بخشش کی خوشی میں اپنا باغ مساکین کے لئے مدقہ کرتی ہوں۔

(اس حدیث کوابن ابی حاتم اورا بن جربر نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے)



# آخری جنتی

صیح مسلم اور مسندا مام احمد میں عبدالله بن مسعود، مغیرہ بن شعبه اور ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: -

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی خدمت میں عرض کیا: اے میرے رب! جنت میں سب ہے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا کیا حال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب ہے آخر میں جنت جانے والے شخص کا حال فر مایا کہ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس کی طرف د کھے گا اور کے گا:

تَبَارَكَ اللَّهِ مَن يَجَانِى مِنكِ لَقَدُ اَعُطَانِى اللَّهُ شَيئًا مَا اَعُطَاهُ اَحَدًا مِنَ الْآوُلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ

بوی عزت و برکت والی ہے وہ ذات! جس نے مجھے تجھ سے نجات عطافر مائی۔اللہ تعالیٰ نے مجھے الیی نعمت سے نوازا ہے جیسی پہلے اور بعد کے لوگوں میں ہے کسی کوئییں دی۔

وہ ای گمان میں جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا کہ اچا تک دور سے ایک درخت نظر آئے گا، وہ درخت کود مکھ کر کہے گا: -

> اَىُ رَبِّ! اَدُنِنِى مِنَ هَذِهِ الشَّجَرَدةِ فَلاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاشُرَبُ مِنُ مَائِهَا

> اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اوراس کا پانی پیوں۔

#### حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات ﷺ (499 ﷺ) الله تعالی فر مائیس گے:-

یَاابُنَ آدَمَ! لَعَلِّیُ اِنُ اَعُطَیْتُکُهَا سَالُتَنِی غَیْرَهَا اے ابن آدم! اگر میں تجھے بیسا بینصیب کردوں تو تو مجھ سے اس کوعلاوہ کوئی دوسری چیز مانگے گا۔

وه کیےگا:-

نہیں! نہیں! میرے رب! اور کچھ نہیں مانگتا۔ بس صرف اس درخت کے قریب کردے۔

چنانچہ اللہ اس کواس درخت کے قریب کردیں گے کہ اس کے سائے میں بیٹے اس کے کہ اس کے سائے میں بیٹے اس کے کہاں کے سائے میں بیٹے اس کے پہلے درخت بیٹے اس کے پہلے درخت سے بہتر درخت نظر آئے گاوہ کہے گا:-

اے اللہ مجھے اس دوسرے درخت کے قریب کردے تاکہ اس کا پانی بیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں۔ مجھے تیری عزت وجلال کی قتم! بس بیدے دے اور مزید پچھ بیس ما گلوں گا۔ اللہ تعالی فرمائیں گئے:-

یاابُنَ آ دَمَ! اَلَمُ تُعَاهِدُنِی اَلَّا تَسُالَنِی غَیْرَهَا؟ اے ابن آ دم! کیا تونے مجھ سے وعدہ ہیں کیا تھا کہ اس درخت کے بعد پچھاور نہیں مانگوں گا؟

وہ کے گا: بس اللہ بیدے دے اور کھی ہیں ما تکوں گا۔

چنانچ اللہ اسے اس درخت کے قریب کرد ہے گا۔ اس حالت میں ہوگا کہ پہلے دونوں درخت سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت جنت کے درواز ہے کے قریب ایک اور درخت نظر آئے گاوہ صبر کی کوشش کرے گا گرصبر کہاں؟ کہے گا:

\*\*Www.besturdubooks.net\*\*

### خشور الله كالمان كرده سج واقعات المحالي المان كرده سج واقعات

میرے رب! اس درخت کے قریب کردے تا کہ اس کا پانی پیوں، اس کے سائے
تلے رہوں، اب اس کے بعد پچھ ہیں مانگوں گا۔اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے: اے ابن آدم! کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد پچھ ہیں مانگے گا؟
پھر اللہ اسے اس تیسرے درخت کے پاس کردے گا۔ جب اس تیسرے درخت
کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی، اہل جنت کی آوازیں سنے گا اس کی
نعمیں، اس کے محلات اور اس کے باغات نظر آئیں گے اور پھر ان کود کھتا رہے گا،
لیکن بالآخروہ صبر نہ کر سکے گا اور کھے گا: -

یَارَبِّ اَدُخِلُنِهَا .....میرے پروردگار! مجھےاس جنت میں داخل کردے اللہ تعالی فرمائیں گے:-

يَاابُنَ آدَمَ! مَايَصُرِينِي مِنُكَ؟ أَيُرضِيكَ أَنُ أَعُطِيَكَ اللهُنَيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟

اے ابن آ دم! مجھ سے تیرے تقاضے کوکون می چیز رو کے گی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ دنیا اور اس کی طرح مزید تجھے دوں؟ بندہ کے گا:-

یَارَبِّ! اَتَسْتَهُزِیُ مِنِّی وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِیُنَ میرے پروردگار! کیاتو میرانداق اڑار ہاہے، حالا تکدتو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔

غرض اس بندے ہے کہا جائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ۔وہ جب داخل ہونے کے لئے جائے گا تو اسے ایسامحسوس ہوگا کہ پوری جنت بھر چکی ہے۔ چنانچہوہ کہے گا:-

### 

أَى رَبِّ كَيُفَ؟ وَقَدُ نَسزَلَ النَّساسُ مَنساذِلَهُمُ وَالْحَدُوااَ خَذَاتِهِم؟

میرے پروردگار! یہ کیوں کرممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ جا چکے ہیں اور اپنا اپنا حصہ قبضے میں لے چکے ہیں۔

الله فرمائيں گے : تم پيند كرو كے كه تمہارى ملكيت دنيا ميں كسى باوشاہ كے ملك جتنى ہو؟

وه کیے گا : ہاں میرے رب!

وه کېځگا

الله فرمائيں گے : ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی اور .....مِثلَهُ

ومثلًه .... ومثلًه .... ومثلًه .... ومثلًه .... بإنج

مر تبهزیا ده بروی سلطنت شهبیں عطا کردی۔

مير برب مين خوش هو گيا -الله فرمائ گا:-

هَـذَا لَكَ وَعَشَـرَـةُ اَمُشَالِهِ وَلَكَ مَااشَتَهَتُ نَفُسُكَ وَلَذَّتُ عَينُكَ

یہ تیرے لئے ہے اور دس گنا زیادہ اور بھی اور تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھ کو جو کچھ بھلا لگے،سب ہم نے مجھے دیا۔

پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حور عین میں سے اس کی دو بیویاں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی: -

> اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِيُ اَحُيَاكَ وَاَحْيَانَا لَكَ تعريف الله كے لئے ہے جس نے تمہیں ہمارے لئے اور ہمیں تمہارے لئے بنایا۔

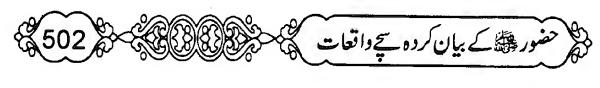

چروه کیے گا:-

# مَا أَعُطِى اَحَدٌ مِثُلَ مَا أَعُطِيتُ عِلَا مَا أَعُطِيتُ جبيا مُحِصِ ملا بوالله والله على الله على الله المواللة الم

یہ سب سے نچلے در ہے والاجنتی ہوگا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: بیتو سب سے کم تر در ہے کا جنتی ہوااوراعلیٰ منزل والے جنتی کی شان کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: -

أُولْ بِكَ الَّــنِيُ اَرَدُتُ غَرَسُتُ كَرَامَتَهُمُ بِيَدِى وَخَتَـمُتُ عَلَيُهَا فَلَمُ تَرَعَيُنٌ وَلَمُ تَسُمَعُ أَذُنٌ وَلَمُ يَخُطُرُ عَلَى قَلُب بَشَرِ

وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چنا، اختیار کیا، ان کی عزت وہزرگی کو اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر شبت کردی۔ (میں نے ان کے لئے جنت میں جونعتیں تیار کرر کھی ہیں انہیں ) نہ تو کسی آئھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں اس کے متعلق تصور تک گزرا۔

(اس واقعے کو مسلم ۲۸۱،۱۸۷،۱۸۷،۱۸۷،۱۸۷ وغیرہ سے بجا کر کے لکھا گیا ہے۔ مذکورہ آخری جنتی کے بارے میں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: -

www.besturdubooks.net

### 

فرشة جہنم میں انہیں نکالنے جائیں گے تو انہیں سجدے کے نشان سے
پہچانیں گے، کیونکہ آتش جہنم ابن آدم کو کھاجائے گی لیکن سجدے کے نشانات باقی
رہیں گے۔ چول کہ اللہ تعالی نے سجدے کے نشانات کو جلانا جہنم کی آگ پرحرام
کردیا ہے۔

پھروہ جہنم کی آگ ہے جلے بھنے (کو کلے کی طرح) نکالے جائیں گے،
جب ان کے اوپر آب حیات چیڑ کا جائے گا تو وہ تازہ ہوکرا یسے جی اٹھیں گے جیسے
دانہ کچرے کے بہاؤ میں اگ جاتا ہے۔ (چونکہ پانی جہاں پرکوڑا کر کٹ اورمٹی بہا
کر لاتا ہے وہاں دانہ بہت جلداگ جاتا ہے اور جلدی سے سرسبز وشاداب ہوجاتا
ہے، اسی طرح جہنمی بھی آب حیات پڑتے ہی تازہ دم ہوجا کیں گے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے فیطے سے فارغ ہوگا تو ایک آ دمی ہاتی رہ جائے گا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بد بونے جھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی لیٹ نے مجھے جلاڈ الا ہے۔ پھر جب تک اللہ کومنظور ہوگا وہ دعا کرتارہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

هَلُ عَسَيْتَ إِنُ فَعَلَتُ ذَلِكَ بِكَ أَنُ تَسُالَ غَيْرَهُ اگر میں تیرایہ سوال پورا کردوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تونہیں کرے گا؟

بندہ کے گا:-

میں پھرکوئی سوال نہیں کروں گا اور جیسے اللہ کومنظور ہے وہ قول واقر ارکرےگا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا اور وہ خاموش رہےگا۔ طرف ہوگا اور وہ جنت کود کیھے لے گا تو جب تک اللہ کومنظور ہوگا وہ خاموش رہےگا۔

چروه کیے گا:-

اے میرے رب! مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس ہے کہے گا:

اَلسُتَ قَدُ اَعُطَيْتَ عُهُودَکَ وَمَوَاثِيُقَکَ اَنُ لَا تَسُالَنِي عَيُرَ اللَّهِ عَهُودَکَ وَمَوَاثِيُقَکَ اَنُ لَا تَسُالَنِي عَيُرَ اللَّذِي اَعُطَيْتُکَ وَيُلَکَ يَاابُنَ آدَمَ مَااَعُدَرَکَ ؟

کیا تونے اپنا قول وقر ارنہیں دیا تھا کہتو پھرکوئی دوسراسوال نہیں کرےگا، تیرابراہوا ہے ابن آ دم! توکس قدر دغاباز ہے۔

بندہ کیے گا: اے رب! اور اللہ تعالیٰ ہے دعاکرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیے گا: اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کیے گا: تیری عزت کی قتم! میں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کو جومنظور ہوگا عہدو بیان دے گا، تب اللہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔

جب بندہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کو دکھائی دے گی جس میں وہ خیرو بھلائی اور فرحت وشاد مانی دیکھے گا۔ پھر جب تک اللّٰہ کومنظور ہوگاوہ خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا:-

اے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے۔

الله تعالی فرمائے گا:-

کیا تونے مجھے اپنا قول وقر ارنہیں دیا تھا کہتو پھر دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اے ابن آ دم! تو کتنا مکارہے؟

بندہ کہے گا: اے میرے رب! میں تیری مخلوق میں بدنصیب نہیں ہوں گا۔ پھروہ اللہ تعالیٰ منس تعالیٰ منس تعالیٰ منس تعالیٰ منس

www.besturdubooks.net



دے گاتواس سے فرمائے گا: جنت میں داخل ہوجا۔

جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے گا: اور پھے تمنا کروہ ہمنا کرے گا اور اللہ تعالی سے مانگے گا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالی اسے یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں چیز ما تگ ۔ جب اس کی آرز و ئیں ختم ہوجا ئیں گی تو اللہ تعالی فرمائے گا: - فلاں چیز ما تگ ۔ جب اس کی آرز و ئیں ختم ہوجا کیں گی تو اللہ تعالی فرمائے گا: - فلاں چیز ما تک دیسے فیے دیں اور ان جیسی اور بھی دیں ۔ میں نے یہ سب تجھے دیں اور ان جیسی اور بھی دیں ۔







### جنت میں داخل ہونے والے ایک اور دوزخی کی حکایت

حضرت الس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ رشا دفر ماتے ہیں: -ان عبداً لينادى في النار الف سنة ياحنان يامنان، فيقول الله تبارك وتعالىٰ لجبريل: اذهب فأتنى بعبدى هذا فينطلق جبريل فيجد اهل النار مكبين يبكون فيرجع الى ربه فيخبره فيقول آتيني به فانه في مكان كذا وكذا فيجيء به فيوقعه على ربه فيقول ياعبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول یارب شر مکان و شرمقیل، فیقول ردواعبدی، فیقول رب فسما كنت ارجو اذا اخرجتني منها ان تعيدني

فيها، فيقول: دعواعبدى

ایک مخص دوزخ میں ایک ہزارسال تک''یا حنان، یامنان' یکارے گا، الله تعالیٰ حضرت جبریل العلیٰ ہے فرمائیں گے جاؤ میرے اس بندے کومیرے ماس لے كرآؤ۔

حضرت جبریل الطنی روانہ ہوں گے اور دوز خیوں کو النے منہ کرے۔ ہوئے روٹے ہوئے یا تیں گے اور واپس آ کراہے پروردگارکواس کی اطلاع کریں ، گے۔اللہ تعالی فرمائیں گے تم اس کومیرے یاس لے کرآؤ۔وہ فلا ں جگہ میں موجود ہے۔چنانچہوہ اس کولے کرایئے پرور دگار کے سامنے پیش کردیں گے۔

الله تعالی پوچیس گےا ہے میرے بندے تم نے اپنے مکان اور آرام گاہ کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گایارب بہت برامکان اور بہت بری آرام گاہے۔
الله تعالی فرمائیس گے میرے بندے کو واپس (وہیں دوزخ میں) لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گایارب جب آپ نے مجھے دوزخ سے نکالاتھا تو میں اس کی امیر نہیں رکھتا تھا کہ آپ مجھے اس میں (دوبارہ) ڈالدیں گے۔ تو اللہ تعالی فرمائیں کے کہ میرے بندے کو چھوڑ دواور جنت میں داخل کردو۔





### خ خضور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی جھوٹ کا گاگائی کے بیان کردہ سے واقعات

### جہنم سے نگلنے والے جنتی کا انو کھا واقعہ

قیامت کے دن اللہ پاک انبیاء ہے ... صدیقین ہے ... شہداء ہے۔ گا جا وَا جِتنے انسان جہنم ہے نکال کر لا سکتے ہوتو نکالو...! اس طرح حضورا کرم کھی کا جا وَا جِتنے انسان جہنم ہے نکال کر لا سکتے ہوتو نکالو...! اس طرح حضورا کرم کی شفاعت پر بے شارمخلوق نکلے گی ..اب اللہ پاک فرما کیں گے کہ اب میری باری ہوگئے ہے ....! تم سب فارغ ہو گئے

کم یقبض الاار حم الرحمین ....اب الله پاک اپنے دونوں ہاتھوں ہے جہنم کے اندرا بیان والوں کو نکالے گااس طرح تین دفعہ نکالیں گے اور جس کے دل میں ایٹم کے کروڑ وال حصہ کے برابر بھی ایمان ہوگاوہ پھر بھی رہ جائے گا۔

اس کے بعد جہنم سے جبرائیل کو .....منان یا منان .....کی آواز آئے گی کہیں گے جاؤ کہیں گے ایک ابھی باقی ہے ....اس کی باری نہیں آئی ۔نواللہ باک کہیں گے جاؤ اسکونکال کے لے آؤ ..... تووہ آئیں گے اور داروغہنم سے کہیں گے۔

ارے بھائی ایک اٹکا ہوا آخری قیدی ہے اس کونکال دوتو وہ جہنم کے اندر جاکروا پس آئیں گے اور کہیں گے کہ دوز خے نے اب کروٹ بدل دی ہے اور ہر چیز بلیٹ دی ہے پہنیں وہ کہاں ہے؟

دوزخ کا ایک پھرساتوں براعظم کے پہاڑوں پررکھ دیا جائے تو سارے پہاڑ پکھل کرسیاہ پانی میں تبدیل ہوجا کیں گے اور دوزخ میں اگرسوئی کے برابر بھی سوراخ ہوجائے تو اس کی آگ سارے جہاں کوجلا کررا کھ کردے گی دوزخ میں ایک لاکھ آ دمیوں کو بٹھا یا جائے اور وہ ایک سانس بھی لے تو اس کی ایک سانس کی وجہ ہے ایک لاکھ آ دمیوں کو بٹھا یا جائے موجا کیں گے۔

### خ حضور بھے کے بیان کردہ سچواقعات کے حصور بھے کے بیان کردہ سچواقعات

یہ قید خانہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دو چارتھیٹرلگیں گے پھر اٹھا کر جنت میں لے آئیں گے بھر اٹھا کر جنت میں لے آئیں گے ۔۔۔۔۔ آسان مسئلہ نہیں ہے۔۔۔۔۔اگر دھلائی ہوگی تو بڑی زبر دست ہوگی ۔۔۔۔۔ تو جبرائیل العَلَیْمَا آئیں گے۔۔۔۔۔

اللہ ہے عرض کریں گے کہ پہتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہے .....اللہ تعالیٰ ہتادے گا کہ جہنم کی فلاں چٹان کے پنچ پڑا ہے .....تو وہ آئیں گے چٹان کا سانپ ڈیگ مارے تو چالیس سال تک رئیارہے گا....اس کو جھٹکا دیکر تکالیس گے پھر صاف ہوجائے گا.....اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا اور بل صراط فقط مسلمانوں کے لئے ہے کا فروں کے لئے نہیں ان کوتو سیدھا جہنم کے گیٹ ہے داخل کیا جائے گا۔ وسیق المذین کفر وا الی جھنم زموا ..... گوئے .... ہذا حرافھ او فتحت ابوابھا یہ کا فرکے لئے ضابطہ ہے کہ اندھے .... گوئے .... ہنا کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا ۔... بل صراط مسلمانوں کے لئے ہاس پر ان کو گزارا جائے گا تا کہ ان کے ایمان کا پہتہ چل جائے بعض ایسے گزریں گے کہ جہنم کی آگ یہ بیجے ہے پکارے گا ۔... بگر جز جز .....ارے اللہ کے واسطے چل جلدی!

..... اطفانورک لبھی ..... تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈ اکر دیا اور بعض ایسے گزریں کے مخدوش کہ ان کے دونوں طرف آریاں لگ جائیں گی اس کے کانے اس کے اندر پھنسیں گے اس کو کہا جائے گا کہ چل وہ بھی گرے گا بھی چلے گا۔

وہ پکارے گا کہ یا اللہ! پارلگادوں گا...دہ کے گا کیا...؟ تو ہا ہر جا کراپنے فرمائے گا!ایک وعدہ کرے تو پارلگادوں گا...دہ کے گا کیا....؟ تو ہا ہر جا کراپنے سارے گناہ مان لے تو پارلگادوں گا...تو وہ کے گا پارلگادے ... میں سارے گناہ مان جاؤں گا...اب اللہ تعالی پارلگادیں گے...تو سامنے جنت نظر آرہی ہوگی...اللہ تعالی فرما کیں گے!اب بتا کیا کیا تھادنیا میں؟ اور پیچھے دوز نے نظر آرہی ہوگی...اللہ تعالی فرما کیں گے!اب بتا کیا کیا تھادنیا میں؟ سیس سے اب بتا کیا کیا تھادنیا میں؟

### حضور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات کی محصور ﷺ کے بیان کردہ سے واقعات

تواب وہ ڈرے گا کہ مان گیا تو دوبارہ نہ پھینک دیں تو وہ کے گا میں نے پچھ کیا ہی نہیں .... اللہ تعالیٰ کے گا لیرگواہ لاؤں .... ؟ تو وہ تسلی کے لئے ادھراُدھر دیکھے گا تو کوئی نہیں نظر آئے گا .... جنت والے جنت میں ہیں ...اور دوز خ والے دوز خ میں ہیں .... و ہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔

پھراللہ پاک اس کی زبان کو بند کردیں گے .....اوراس کے جسم سے کہے گا تو بول! پھراس کے ہاتھوں ہے ...اس کی رانوں ہے آ وازیں آئیں گی .. تو وہ کہے گا کہ میراو جود ہی میرادشمن ہوگیا....

وہ کے گایا اللہ بڑے بڑے گناہ کئے تو صاف کردے .... دوبارہ نہ جھیج تو اس سے کہا جائے گا... کہ جا جنت میں چلا جا! جب جائے گا تو اللہ پاک اس کوالی جنت دکھائے گا جیسے کہ وہ ساری کی ساری جنتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو وہ دیکھ کر واپس آ جائے گا... بو اللہ تعالی فرما نمیں گے! ارب تو جاتا کیوں نہیں .... ؟ تو پھر جنت دیکھ کرواپس آ جائے گا...! پھر کہا جائے گا تو جاتا کیوں نہیں ہے۔ گا تہ ہے گا تہ ہے گا تو جاتا کیوں نہیں ہے۔ گا تہ ہے گا تہ ہے گا تو جاتا کیوں نہیں ہے۔ .... کہے گا تو جاتا کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی میں کہاں جاؤں .....؟

### ادنی جنت کامنظر

اب الله تعالی اس کی قیمت دے گا....ا چھاتو راضی ہے کہ.... میں نے جب سے دنیا بنائی تھی ...اور جس وقت وہ ختم ہوئی ....اس کا دس گنا کر کے تہ ہیں دوں گا...وراضی ہے ....؟ تو اسکا منہ کھل جائے گا..... اتستھزا ہی و انت دب العالمین ہے ....؟ تو اسکا منہ کھل جائے گا..... احالا نکہ آ ب تمام جہان العالمین ..... آ پ میر سے ساتھ مذاق کرتے ہیں ...! حالا نکہ آ پ تمام جہان کے رب ہیں ... تو اس کو یقین نہیں آئے گا۔

#### خشور بھے کے بیان کردہ سے واقعات کی جھوال اللہ کا اللہ کی بیان کردہ سے واقعات کی جوافعات کی جوافعا

الله فرمائے گا .... بلی اناعلی ذالک قدیر .... جھے اس پر قدرت ہے جا میں نے تخفے دنیا اور اس کا دس گنا وے دیا۔

کتنی بڑی دولت ہے ایمان کی جواللہ نے ہمیں عطافر مائی ....فرض نماز کا www.besturdubooks.net ایک سجدہ زمین ... آسان سے زیادہ قیمتی ہے۔

یہ اونی درجہ کا جنتی جنت میں جائے گا.. تو اس کے لئے جنت کا دروازہ جنت کا خادم کھولے گا... تو اس کے حسن و جمال کو د کھے کرییسر جھکائے گا... اور وہ کہے گا... اور وہ کہے گا... ! میں آپ کہے گا...! تم کیا کررہے ہو... ؟ تو یہ کہے گاتم فرشتے ہو... ؟ تو وہ کہے گا...! میں آپ کا خادم ہوں اور نوکر ہوں.....

اوراس کے لئے جنت میں قالین ہوں گے اس پر بیچالیس سال تک چل سکتا ہے ....اور اس کے دونوں طرف اس ہزار خادم ہوں گے .....اور وہ کہیں گے اے ہمارے آقا! آپ اتنی دیر ہے آئے تو وہ کم گا! کہ شکر کرومیں آگیا تہمیں کیا خبر کہ میں کہاں بھنسا ہوا تھا ....! ایسی دھلائی ہور ہی تھی کہ مت پوچھو! اسی ہزار نوکر کوئی تنخواہ ان کونہیں دین پڑے گی ...ان کا ساراخر چاللہ کے ذمہ ہے ....





# 80 ہزارسم کے کھانے

بھرآ گے جائے گا تو بڑا چوڑا میدان ہے جس کے وسط میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اس براس کو بٹھا یا جائے گا.... ہرنو کر ایک کھانے کی قتم پیش کرے گا..... اورایک مشروب کی قشم پیش کرے گا.. اسی ہزارتشم کے کھانے ....اس ہزارتشم کے مشروبات نه پیپ تھکے ...نه آنت تھکے ...نه دانت تھکے ...نه جبڑا تھکے نہ زبان دانتوں کے اندرائے .... بیسارانظام اس کے لئے چل رہا ہے... اور ہرلقمہ کی لذت اس کے لئے بردھتی جائے گی ..... ہرمشروب کی لذت بھی بڑھتی جائے گی ...... جیسے دنیا کا پہلانوالہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے..... پھراس ہے کم ..... پھراس ہے گم... پھرنہ مینے کو جی جا ہتا ہے.....نہ کھانے کو .....کین جنت میں اس کے برعکس ہوگا اللہ تعالیٰ الیبی قوت دے گا کہ کھا تا اور پیتارہے گا۔

ىپىيتاب كوئىنېي<u>ں</u> ..... يا خانە كوئىنېيى ..... (حادى الارواح)



### مُولانا ارس لان بن اختر كى تاليفات



